

مجهوعة افارات إمام لعصلامه رئيب محري الورشاق بمرسري الطري المام لعصلام رئيب محري الورشاق بمرسري الطري

مؤلفهٔ تلمیزعلامه کشمیری خِضْرِهُ مُوكِنا اَسَیّالُهُ کَالِصِیّالِحَیْمُ اِسْمِیْلِ کِیْمُ اِسْمِیْلِ کِیْمُ اِسْمِیْلِ کِیْمُ اِسْمِیل چِضِرِقُ مُوكِنا اِسْمِیْلِ اَسْمِیْلِ اِسْمِیْلِ اِسْمِیْلِ اِسْمِیْلِ اِسْمِیْلِ اِسْمِیْلِ اِسْمِیْلِ اِسْم

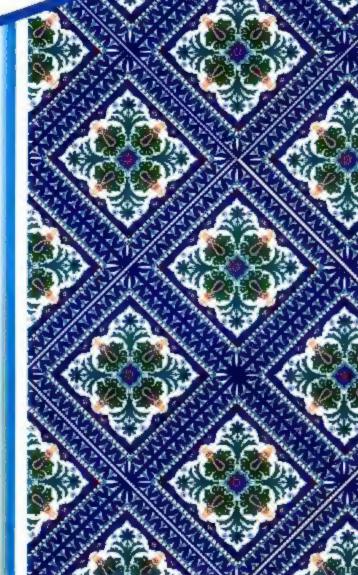

ادارة تاليفات اشرفت كوي فواره ملتان بالمئتان



مجهوعة افادات الم العظام رئير محرد الورشاة بمرى الشر و دير محاليات مهم الله تعالى

مؤلفهٔ تلمبرعالمه کشمیری خضر هم کا اسکیاله کارکضیا مشکل بخبوری خصی می کا اسکیاله کارکضیا مشکل بخبوری

> (د (روما ليفائي استروبيت چوک فواره مست ان پايشتان \$1061-540513-519240

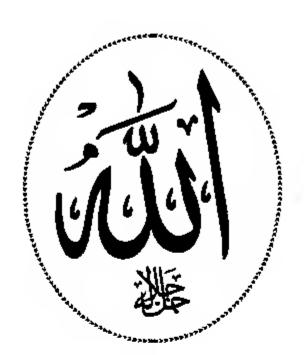

#### ترتیب و تزنین کے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب .....انوارالبارى جلد ١٥-١٩-١٩ تاريخ اشاعت ..... جمادى الثانيه ١٣٢٥ هـ ناشر ..... إَدَارَهُ تَالِينَ فَاتِ أَشَرَ فِيبَ مُنَ مَان طباعت ..... ملامت اقبال بريس ملتان

#### لمنے کے پتے

اداره تالیفات اشرفیه چوک فواره ملتان
اداره اسلامیات انارکلی لا بور
مکتبه سیداحمه شبیدارد و بازار لا بور
مکتبه قاسمیه اردوبازار لا بور
مکتبه رشیدیه سرکی رود کوئنه
کتبه فاندرشیدیه راجه بازار راولپندی
بوغورش بک ایجنسی خیبر بازار پشاور
دارالاشاعت اردوبازار کراچی
کب لیند اردوبازار لا بور

1SLANIC EDUCATIONAL TRUST U.K (ISLAMIC BOOKS CENTRE) 119-121-HALLIWELL ROAD BOLTON BLIBNE. (U.K.)

صسروری وضعاهست: اید مسلمان جان بوجه کرقر آن مجید احادیث رسول علی اوردیگردین فلاس می فلطی کرنے کاتصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر ہونے والی فلطیوں کی تھی واصلاح کیلئے بھی ہمار سے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہاور کی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھی پرسب سے زیادہ توجہ اور عرق میں مستقل شعبہ قائم ہاور کی گتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھی پرسب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے ہم بھی کی خلطی کے رہ جانے ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کی خلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لبندا قار کی کرام ہے گذارش ہے کہ اگر ایس کو کی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرمادیں تاکہ آئے کندہ ایڈیٹن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)



# جامحه بحليم الإسلام

ن إلى المستن إلى - النيس الديكات ال مار دواده

-25/8/97 5

#### تخلوم قرآن وخدنث حبريم بي بول خيال كام عياري اداره

ارست جاس رمونا عمراسماق بالمرساسك المراسات المر

الردن مدسد الحال الما المال ا

لبلوراسند یہ جدر کے رتم بر کروں میں اور میں التراث ال سے تواسد اجرا اسیدار میں التراث ال سے تواسد اجرا اسیدار میں آسٹ و عزامت بھی کے و عالم ماری .

مسسم حقر عربرالرجن اذری میس آباد میس آباد میس آباد 25/8/97

# فہرست عنوانات

| tA         | مجموعی ادعیه واوراد پڑھنے کا مسئلہ                             | ۲  | تفردات اكابر                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 19         | حضرت تفانوي رحمه اللدكا ارشأو                                  | ۲  | علامه مودووی کا ذکرِ خیر                                                    |
| 19         | نماز کے درودشریف میں سیدنا کا استعمال                          | ۲  | مرحوم مدیر بخل کی طرف سے دفاع                                               |
| <b>F</b> + | دلائل الخيرات وقصيدة بوميري رحمه الله                          | ۳  | بَابُ مَا يَتَخُيُّرُ مِنَ اللَّحَآءِ بَعْدَ التَّشْهُدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ |
| r•         | بعض كلمات وروو شريف كأحكم                                      | ۵  | افا دهٔ انورا درمسئله علم غیب                                               |
| ۲•         | ہر ممل خیر بدعت نہیں ہے                                        | ۵  | تغردات المل مكه                                                             |
| 71         | جير يحبيروغيره كأتحتم                                          | 4  | تعامل وتوارث كي انهيت                                                       |
| ۲۲         | ذكرابهم تاليفات بابة دعاء بعدالصلوات                           | 4  | بَابُ مَنُ لَّمُ يَمْسَحُ جَبُهَتَهُ وَأَنْفَهُ                             |
| **         | علامهابن تيميدكا تفرد                                          | 4  | بَابُ الْتُسُلِيْمُ                                                         |
| rr         | بَابٌ يَسُتَقُبِلُ ٱلْإِمَامُ النَّاسَ إِذَا صَلَّمَ           | 4  | افادهٔ حضرت شیخ الحدیث دامت بر کاتبم                                        |
| ra         | بحث تا فيمرات نجوم                                             | 4  | بَابٌ يُسَلِمُ حِيْنَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ                                   |
| ra         | خواصِ اشياه كا مسئله                                           | Α  | بَابُ مَنَ لَمْ يَرُدُّ السَّلامُ                                           |
| <b>r</b> ۵ | سلسلة العلل كامسئله                                            | 4  | قوله فاشا راليه من المكان                                                   |
| rΔ         | توحيدا فعال كامسئله                                            | 9  | تبرك بآثار الصالحين                                                         |
| 24         | بَابُ مَكْثِ الْإِمَامِ فِي مُصَلَّاهُ                         | 1+ | بَابُ الذِكْرِ بَعْدَ الصَّلواةِ                                            |
| <b>†</b> ∠ | تمازوں کے بعداجتا عی دعا                                       | Ir | نماز کے بعد اجتماعی دعا                                                     |
| 14         | بَابُ مَنْ صَلَّم بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَتَهُ فَتَخَطَّاهُمْ | IF | ادعاءا بن القيم رحمه الله                                                   |
| ľΛ         | بَابُ الْإِنْفَتَالِ وَالاِنْصِرَافِ                           | ır | ر وابن القيم رحمدالله                                                       |
| rq         | مروجه مجالس میلا د کی تاریخ ابتداء                             | ۵۱ | علامدابن تيميدكے دلائل وارشادات برنظر                                       |
| rq         | قیام مولود کا مسئله                                            | IA | صاحب تحفد كاارشاد بابة جواز دعابعدالصلوة                                    |
| ۴.         | بدعت کی اقسام                                                  | 13 | مسنع ابن تبهيه سيسكوت                                                       |
| ۳.         | ذ کرعظیم ور فیع                                                | 14 | علامها بن القيم كي فلطى                                                     |
| 171        | ندائے نبی کا تھم                                               | 14 | دو برون کا فرق                                                              |
| <b>r</b> i | بَابُ مَاجَآءَ فِي النُّومِ التِّيّ                            | 14 | علامه شمیری کے ارشاوات                                                      |
| rr         | بَابُ وُصُوءِ الصِّبْيَانِ وَمَتَى بُجِبُ عَلَيْهِمُ           | IA | آية الكرى بعدالصلوة كالحكم                                                  |
| ۲٦         | بَابُ خُورُوجِ النِّسَآءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ                   | ſΛ | حافظا بن تيميه كاالكار                                                      |
|            | -                                                              |    | <del>-</del>                                                                |

| 41         | بَابُ السِّوَاكِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ                         | 174         | مثال صدقه                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 41"        | مسواک عورتوں کے لئے                                         | 179         | حاليكاح                                                                 |
| ٦٣         | مسواك كرنے كاطريقه                                          | 79          | متماليا طاعسي سلطان                                                     |
| Alt.       | ترجمة الباب سيمطابقت                                        | 179         | فانتحهٔ خلف الامام                                                      |
| 46         | يَابُ مَنْ تَسَوِّكِ بِسَوَاكِ غَيْرِهِ                     | ۴٠,         | قوله كن اذا سلمن من المكتوبة قمن                                        |
| 40         | بَابُ مَا يَقُرَأُ فِي صَلَوةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ | <b>17</b> 4 | بَابُ صَلُوةِ النِّسَآءِ خَلُف الرِّجَالِ                               |
| YY         | بَابُ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرِئ وَمُدُنِ                     | M           | بَابُ سُرُعَةِ انْصِرَافِ النِّسَآءِ                                    |
| 14         | ديكرا فادات خاصدا نوربير                                    | ΙΫ́I        | بَابُ اِسْتِيُدَان اِمَرُأَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوْجِ اِلَى الْمَسْجِدِ |
| AF         | علامهابن تيميدكا عجيب استدلال                               | <b>ም</b> ۲  | كِتَابُ الْجُمُعَةِ                                                     |
| 44         | علامهاین دشد ماکلی کا تاثر                                  | ۲۳          | بَابُ فَرُضِ الْجُمُعَةِ                                                |
| 49         | (۱)امام بخاریٌ وحافظ این حجرٌ                               | ساس         | ابتداء فرضيب جعداورحا فظكا تغرد                                         |
| 44         | علامه يبنى كااعتراض                                         | سوما        | امام شافعی پرشوکانی کااعتراض                                            |
| 4+         | علامه عینی کی رائے بابۃ ترجمۃ الباب                         | ۳۳          | علامه مودودی کی مسامحت                                                  |
| ۷٠         | حضرت علامه تشميري كي رائے                                   | المالم      | فرضيب جعدكى شراكط                                                       |
| <b>4</b> ٢ | شخقيق فينخ ابن البهامٌ                                      | ٠۵٠         | ا ہم ترین ضروری فائدہ                                                   |
| 45         | (۷)علامهابن تيميد كااستدلال                                 | ١۵          | قوله فهد انا الخمله                                                     |
| ۷۳         | (٨)حضرت شاه و لي الله كااستدلال ضعيف                        | ar          | بَابُ فَصْلِ الْفُسُلِ يَوْمَ الجُمَعَةِ                                |
| ۷,۳        | (٩)علامها بن حزم كالمجيب استدلال                            | ٥٣          | وجوب واستحباب غسل کی بحث                                                |
| ۷۵         | (١٠)علامه شوكاني كااجتهاد                                   | نه۵         | علامهابن القيم كاتشدد                                                   |
| 40         | بَابُ هَلُ عَلَى مَنُ لَآيَشُهَدُ الْجُمُعَة                | ۳۵          | صاحب تخذكي معتدل رائ                                                    |
| 44         | عورتوں کا جمعہ کیلئے گھروں ہے لکلنا                         | ۵۳          | بَابُ الْطِيُبِ لِلْجُمُعَةِ                                            |
| 44         | علامه کرمانی کا جواب                                        | ۵۵          | بَابُ فَضُلِ الْجُمُعَةِ                                                |
| ۷۸         | بَابُ الرُّحُصَةِ إِنْ لَمُ يَحُضُرِ الْجُمُعَةِ            | ra          | يوم جعد کے فضائل                                                        |
| 4          | بَابٌ مِنُ اَيُنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ                       | ۵۷          | تبكير وجبجيرك بحث                                                       |
| ۸٠         | بعض امالی کی غلطی                                           | ۵۸          | معارف اسنن کی مساحت                                                     |
| ۸٠         | روالحا فظاعلى القرطبى                                       | ۵۸          | امام ما لک کی رائے                                                      |
| ۸+         | ردالعيني على صاحب التوضيح                                   | 69          | بَابُ اللَّهُنِ لِلْجُمُعَةِ                                            |
| At         | علامه تسطلانی کارد                                          | 4.          | بَابٌ يَلْبِسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ                                      |
| Al         | صاحب عون الباري كااعتراف حق                                 | 41          | طريق شختيق انوري                                                        |
|            |                                                             |             | ·                                                                       |

|       | <del></del>                                                                  |           | <del></del>                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 94    | بَابُ الْاَذَانِ يَوُمُ الْجُمْعَة                                           | ΑI        | غيرمقلدين كيتلبيس                                                               |
| Δ٨    | سلفی حضرات کی رائے                                                           | AI        | شہرے باہر کے ساکنین پر جمعہ ہے یانہیں؟                                          |
| 99    | اذ ان عثمان بدعت نہیں ہے                                                     | ۸r        | حديمي ترندي ورتاميد حنفيه                                                       |
| 99    | بَابُ الْمُؤْذِّنِ الْوَاحِدِ يَوُمَّ الْجُمُعَةِ                            | ۸۳        | علامه مودودي كامسلك اور فقيحني مين ترميم                                        |
| ++    | بَابٌ يُجِيُبُ ٱلْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا سَمِعَ البِّذَآءَ          | ۸۳        | اذان کون ی معتبر ہے                                                             |
| 1+1   | بَابُ ٱلْجُلُوسِ عَلَى المِنْبَرِ عَنْدَ التَّاذِيْنَ                        | ۸۳        | بَابُ وَقُتِ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ                                |
| 1+4   | بَابُ الْخُطُبَةِ عَلَى الْمِنبَرِ                                           | ۸۳        | حافظا بن حجروا بن الممير كاارشاد                                                |
| 1+1"  | بَابُ الْخُطُبَةِ وقَآلِمًا                                                  | ۸۵        | علامه عيني وابن بطال كاارشاد                                                    |
| 10.00 | بَابُ اِسْتِقُبَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ                                      | ۸۵        | علامه نو وی کا ارشا د                                                           |
| 1•4   | بَابُ مَنُ قَالَ فِي الْخُطُبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ أَمَّا بَعْدُ             | ۸۵        | صاحب تحفة الاحوذي كااعلان حق                                                    |
| 1-4   | دائے حکیم تر مذی                                                             | ۲A        | صاحب مرعاة كى تائيد جمهوراورتر ديد حنابله                                       |
| 1•A   | رائے ابن القیم                                                               | ۲۸        | لمحة فكربيا ورتفر دات كأذكر خير                                                 |
| 1•٨   | تقليد عقائد ميس                                                              | ۲A        | علامهابن تيميه بمحى كثيرالغر دات تته                                            |
| 1•٨   | متاخرین حنابله کے نظریات وعقا کدے متاثر ہونے والے                            | ٨٧        | علامدابن تيميد كاستدلال برنظر                                                   |
| 1+9   | صافظ كامزيدا فأوه                                                            | ٨٧        | علامه ميني كاجواب                                                               |
| P+1   | بَابُ الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطُبَتَيْنِ يَوُمَ الْجُمْعَةِ                  | ٨٧        | عید کے دن ترک نماز جمعہ اور ابن تیمیہ ا                                         |
| #1+   | بَابُ الْإِسْتِمَاعِ إِلَى الْخِطْبَةِ                                       | ۸۸        | ارشادِامام شافعیٌ                                                               |
|       | بَابٌ إِذَارَاًى الْإِمَامُ رَجُلاَّجَآءَ وَهُوَ يَخُطُبُ اَمَرَهُ           | ۸۸        | ارشادِ حضرت مُنگوءیؓ<br>ا                                                       |
| 11+   | اَنَّ يُصَلِّىَ رَكُعَتَيُنِ                                                 | ۸۸        | المعجم المغهرس كى فروڭذاشتىں                                                    |
|       | احادیہ بخاری، ابوداؤ دوتر ندی پر نظر اور راوبوں کے                           | <b>A9</b> | صديث بخارى سے تائيد                                                             |
| 111   | تصرفات وتغروات                                                               | 9+        | علامهابن تيميه يحطر إتحقيق برايك نظراورطلاق ثلاث كاسئله                         |
| 111   | بَابُ مَنْ جَآءَ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ صَلَّحٍ رَكَلْعَتُيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ | 41        | جمهورامت وابن حزم وغيره                                                         |
| 111   | بَابُ رَفُع الْيَدَيْنِ فِي الْمُحَطَّبَةِ                                   | 91        | بَابٌ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّيَوُمَ الْجُمُعَةِ                                 |
| 111   | باتحداثها كرمروجه دعا كافبوت                                                 | 92        | حضرت منگوی کاارشاد                                                              |
| IIA   | غيرا نثد سے توسل وغيره                                                       | 92"       | بَابُ الْمشي إِلَى الْجُمُعَةِ                                                  |
| HΔ    | بَابُ الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ                  | 90        | مسافر کی نماز جمعه                                                              |
| HA    | بَابُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ                              | 90        | جمعه <u>کے دن</u> سفر                                                           |
| 114   | حديدب مسلم برنقد وارقطني                                                     | 44        | بَابٌ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ                         |
| 114   | ترجيح صحيحين کی شرط                                                          | rP        | بَابٌ لَا يُقِبُمُ الرَّجُلُ آخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقُعُدُ فِي مَكَانِهِ |
|       | 7                                                                            |           |                                                                                 |

| IT'Y  | افادهٔ شیخ الحدیث دام ظلهم                                                     | 114  | سلعة اجابت دوز جمعد كے بارے مل دوسرى حديث اور روان تيب              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 124   | جذبه ایثاروا خلاص                                                              | IIA  | بَابٌ إِذَ انْفَرَ النَّاسُ عَنِ ٱلْإِمَامِ فِي صَلُوةِ الْجُمُعَةِ |
|       | بَابُ التَّكْبِيْرِ وَالْغَلَسِ بِالصَّبِحِ وَالصَّلُوةِ عِنْدَ                | 119  | مودودي صاحب كا تفروا ورتنقيد صحابة                                  |
| 1179  | اُلإغَارَةِ والْحَرُّبِ تَكْبِيرَ                                              | 114  | بَابُ الصَّلْوةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَ قَبْلَهَا                    |
| [["+  | كِتَابُ الْعِيْدَيْنَ                                                          | 17+  | علامدابن تيميدوابن القيم كاا نكار                                   |
| 114.  | بَابُ مَاجَآءَ فِي الْعِيدَيْنِ                                                | IFI  | بَابُ قَوُلِ اللهِ عَزَوَجَلٌ فَاذَا قُلْضِيَتِ الصَّلواةُ          |
| IM    | بَابُ الْحِرَابِ وَالْدُرَقِ يَوْمَ الْعَيْد                                   |      | فَأَنْتَشِرُوا فِي الْآرِضِ وَابِتَغُوا مِنُ فَصُلِ الله            |
| ICT   | اجم اشكال وجواب                                                                | IFI  | علامه ابن تيميد كاوعوى                                              |
| -177  | تسامخلقل يينى دحمدانتد                                                         | Irr  | فانحد خلف الإمام                                                    |
| IMM   | دف وغیرہ کے احکام                                                              | irr  | بَابُ الْقَآتِلَةِ بَعُدَ الْجُمُعَةِ                               |
| Irr   | حضرت تھانو کُ کی شخفیق                                                         | irr  | تغبيم القرآن كاتسامح                                                |
| IMM   | ا فا دات علامه عيني <i>"</i>                                                   | Irr  | آيتِ صلوٰة خوف كاشان بزول                                           |
| IL, A | بَابُ سُنَّةِ الْعِيُدِ لِاَهُلِ الْإِسْلَامِ                                  | Ira  | مفسرشهيم علامهابن كثير كحارشا دات                                   |
| 112   | بَابُ ٱلْآكُلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبُلَ الْخُرُّوْجِ                            | 11/2 | نظرية ابن قيم پرايك نظر                                             |
| ICA   | بَابُ ٱلْأَكُلِ يَوْمَ النَّحَرِ                                               | IIZ  | امام بخاری کا جواب                                                  |
| 164   | بَابُ الْخُرُوْجِ إِلَى الْمُصَلَّى بِغَيْرٍ مِنْبَرٍ                          | IFA  | صاحب روح المعانى كاريمارك                                           |
| 10+   | مروان کے حالات                                                                 | IFA  | افادات معارف السنن                                                  |
| 105   | بَابُ الْمَشِى وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَّلَا إِقَامَةٍ   | IFA  | ابن القيم كي فروگذاشت                                               |
| 101   | تفروات ابن زبير "                                                              | 179  | حضورعليه السلام نے کتنی بارنما زخوف پڑھی                            |
| IDM   | بدعت رضاخاتي                                                                   | 11** | آيت كريمكس كيموافق ہے؟                                              |
| IST   | اكثارتعبد كابدعت بونا                                                          | 184  | ایک رکعت والی بات صحیح نهیس                                         |
| IDM   | بَابُ الْمُحْطِيبِ بَعْدَ الْعِيُدِ                                            | 11"1 | امام بخاری کی موافقت                                                |
| ۲۵۱   | بَابُ عَايُكُورَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ                                      | 129  | آ يب كريمه من مقصود تصرعدد بي يا قصر صغت؟                           |
| 104   | بَابُ التَّبُكِيْرِ لِلْعِيْدِ                                                 |      | نمازخوف کےعلاوہ قرآن مجید میں کسی اورنماز کی کیفیت                  |
| IDA   | بَابُ فَضُلِ الْعَمَلِ فِي آيَّامِ التَّشُويُقِ                                | 11"1 | وتفصيل كيون نبيس؟                                                   |
| 14+   | بَابُ التَّكْمِيْرِ أَيَّامَ مِنى                                              | IFF  | سن کی صلوق خوف حدیث کے موافق ہے؟                                    |
| 141   | بَابُ الصَّلُوةِ إِلَى الْحَرُبَةِ يَوْمَ الْعِيْد                             | IPT  | بَابُ صَلَوةِ الْخَوُفِ رِجَالًا وَّرَكُبَانًا رَاجِلٌ فَآئِمٌ      |
| ITT   | بَابُ حَمُلِ الْعَنَزَةِ وَالْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَى ٱلِامَامِ يَوُمَ الْعِيْدِ | IPM  | ذ کرِتر اجم وفوا کد                                                 |
| ITF   | بَابُ خُرُوْجِ النِسَآءِ وَالحُيَّضِ اِلَّى المُصَلِّح                         | ۱۳۵  | بَابٌ يَحُرُسُ بَعَضُهُمُ بَعُضًا فِي صَلَوْةِ الْخَوُفِ            |
|       |                                                                                |      |                                                                     |

| rro | علماء نجدوح إزكوم باركباد                 |             | جلد۱۸                                                                    |
|-----|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| rro | مولا نا بنوری کی یاد                      | 144         | •                                                                        |
| rry | ا کابرِ حنفیدگی دینی وعلمی خدمات          | 144         | المقدمية<br>الرواد ومورس بالشارية                                        |
| rry | آ څارمنحا به وتا بعین                     | <b>!*!</b>  | بَابُ خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلَّى                             |
| rry | فقد حنفی کی بردی عظیم خصوصیت              | <b>r</b> +1 | بَابُ اِسْتَقْبَالِ الْإِمَامِ النَّاسَ                                  |
| 442 | امام اعظم کی اولیت                        | <b>r+r</b>  | بَابُ الْعَلَمِ بِالْمُصَلِّي                                            |
| FF2 | زيارة سيدالمرسلين رحمة للعالمين           | r• r        | بَابُ مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَآءَ يَوُمَ الْعِيْدِ                  |
| rrr | سِغرِ زیارت نبویه                         | r•0         | بَابٌ إِذَالَمْ يَكُن لَّهَا جِلْبَابٌ فِي الْعِيْدِ                     |
| rmm | افضل بقاع العالم                          | <b>**</b> 4 | بَابُ اِعْتِزَالِ الْحَيَّضِ الْمُصَلَّى                                 |
| rra | قصل مولد نبوی وبیب خدیجهٔ                 | Y+2         | بَابُ النَّحْرِ وَالذَّبُحِ يَوُمَ النَّحَرِ بِالمُصَلِّي                |
| 770 | ارشاد حضربت تفانو کُ                      | <b>r</b> •∠ | بَابُ كَلَامِ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ                                      |
| rmy | قبرنبوي كافضل وشرف عرش وغيرو پر           | r+4         | بَابُ مَنْ خَالَفَ الطُّرِيْقَ إِذَارَجَعَ يَوُمَ الْعِيْدِ              |
| rr2 | فتوى علماء يحرمين بمصروشام وهند           | rit         | بَابُ الصَّلَوةِ قَبُلَ الْعِيْدِ وَيَعْدَهَا                            |
| rro | الهم نظرياتي اختلافات كي نشائد بي         | rii         | اجتماع عیدین کے دن جمعه ساقط نه ہوگا                                     |
| rr4 | توسل وطلب شفاعت ہے انکار                  | rir'        | حفرت مولا ناخلیل احمرصاحبٌ                                               |
| ተልኖ | برزخی حیات اور فرق حیات وممات نبوی<br>تنه | rır         | حعرت فيخ الحديث دامت بركاتهم                                             |
| rat | تنقيح دلاكل علامهابن تيمية                | rim         | جدابن تيميد كى رائے                                                      |
| POT | ''عقيدهُ توحيد کي تجديد''                 | rım         | ب ما یا ہا۔<br>علامہ ابن تیمیہ کے ارشادات                                |
| 102 | سلرِ زیارۃ نبویہ کےاسپاب دوجوہ<br>او      | ria         | تفردام اعظم كادعوى                                                       |
| ry. | علامهابن تيميدوابن القيم                  | <b>*</b> 1∠ | ریا ۱۰ مارین<br>وترکی تین رکعات ایک سلام سے اور امام بخاری کی مخالفت     |
| PYI | ابواب الكسوف                              | 119         | ورن من رساح این ما استوره من رسان من |
| 141 | نماز خسوف وکسوف کی حکمت                   | rr+         | مسرت ما وی دارساد<br>غیر مقلدول کے بارے میں حضرت تھانوی کے ارشادات       |
| rar | قراءة نماز كسوف جمراياسرا                 |             | _                                                                        |
| *** | امام بخاری اورصلوٰ قا تسوف میں جہری قراءت | <b>*</b> ** | دلائل حنفیدا یک نظر میں<br>میل سے میں                                    |
| 242 | امام زهری کا انفراو                       | 777         | دارالحرب کی مشکلات<br>- ب                                                |
| 775 | تاریخ ابن معین کی اشاعت                   | rrr         | علامها قبال اور حفزت شاه صاحب م                                          |
| 242 | امام بخارى كاعظيم ترين علمى مقام          | rrm         | نماز استشقاءاور توسل                                                     |
| דאר | تخصص في الحديث كاضرورت                    | ***         | توسل قولی کا جواز<br>منابع                                               |
| ۲۲۳ | باب ماجاء في سجود القرآن وسنتها           | rrm         | ٨_ توسل فعلى وقولي                                                       |
| r10 | شرط طبهارت اورامام بخارى وابن تيميه       | tto         | علامدابن تبهيد كي تفروات                                                 |
|     |                                           |             |                                                                          |

|  | انوارالباري |
|--|-------------|
|  | <b>O</b> -1 |

| ت عنوانات   | فهرسمة                                                        | ٩            | اتوارالباري                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 129         | بإب المداومة على ركعتي الفجر                                  | ۵۲۲          | بحث مهم بابية تلك الغرانيق                                                    |
| <b>1</b> 29 | قوله وركعتنين جالسا                                           | ***          | ابواب تفصير الصلوة (بخاري ص ١٩٦٢ تاص ١٥١)                                     |
| <b>*</b> A+ | باب ماجاء في التطوع مثني مثني                                 | <b>117</b> 2 | علامهابن تيميه كفاوى كاذكر                                                    |
| rA+         | تولة فليركع ركعتنين من غيرالفريضة                             | 244          | علماء خجدو حجازكي خدمت ميس                                                    |
| <b>!</b> A• | علم حیدیث کی دنت وعالی مقام                                   | AFT          | مسلك علماء وبوبند                                                             |
| M           | درجه وتصف حديث كي ضرورت                                       | <b>7</b> 79  | معلامهابن تيميد كے قاعد ہُ نافعہ پرایک نظر                                    |
| MI          | افادهٔ علمیه بابیة عادة امام بخاریٌ                           | 12.          | تركيسنن موكده سنرمين                                                          |
| MY          | نماز پوقىپ خطبہ؟                                              | 12+          | علامهابن تيمبيدا ورصلو والطحى                                                 |
| rar         | حاصل دعاء استخاره                                             | <b>1</b> 2•  | باب الجمع في السفر                                                            |
| M           | باب ما يقر افي ركعتي الفجر                                    | 1/41         | ا یک مخالطه کاازاله                                                           |
| MY          | باب صلوٰة الصحىٰ في السفر                                     | 128          | امام ترندی کی تائید                                                           |
| rap"        | فضائل كاانحصار صرف فعل برنبيس                                 | 741          | علامه شوکانی کارجوع                                                           |
| M           | اجتماعى دعاء بعدالصلوة كاثبوت                                 | 121          | تاصى عياض كاارشاد                                                             |
| ra m        | علامه محدث مبار کپوری کا احقاق حق                             | 121"         | مقصدِ امام بخاری وتائید حنفید                                                 |
| ra m        | علامهابن القيم كااعتراف                                       | <b>12</b> 17 | الشتراك وفتت وافا د ه انور                                                    |
| MA          | علامه مبارک پوری کی استعجاب                                   | 74.0         | امام طحاوی کی منقب عظیمہ                                                      |
| ۲۸۵         | احاديث رقع يدين في الدعا                                      | 1217         | امام أعظم كي منقبت عظيمه                                                      |
| MA          | اجتماعي دعا بعدالنا فله كاثبوت                                | <b>12</b> 17 | امام بخارى وحافظ كاخراج عقيدت امام اعظم مسيك                                  |
| ray         | حرمین کی نمازیں                                               | 120          | باب صلُّو ة القاعد                                                            |
| PAY         | علماء نجد وحجاز کی خدمت میں                                   | 120          | تحقیقی جمع بین الصلا تین شرعاً ممنوع ہے                                       |
| rA4         | باب صلوقة الحفل جماعة                                         | 120          | ( كتاب التجد ) بخارى ص ١٥١ تاص ١٦٥                                            |
| 11/4        | قال رسول الله علي قد حرم الله علمالنار من قال لا اله الا الله | <b>12</b> 4  | باب تحریض النبی <u>صل</u> ے اللہ علیہ وسلم<br>تبیر میں میں میں اللہ علیہ وسلم |
| MA          | اضافهٔ مزید بابیة بُبُ الحزن<br>من تهامه ماضح                 | 722          | قوله انی خشیت ان یفرض علیکم<br>حداله                                          |
| PA 9        | عقائد كاتعلق علم سيح ي                                        | 122          | قوله كان النبي مَنْ الله يصلى من الليل ثلاث عشرة                              |
| rA 9        | عرک بند ہونے کا عجیب واقعہ<br>نقیر سریم                       | 722          | حدیث نزول الرب اورامام محمد کاذ کر خیر<br>فیزی در بیشتان                      |
| 7/49        | تصحیح عقائدگی فکر                                             | 741          | باب فضل الطهور في الكيل والنهار                                               |
| rA 9        | بأب نضل الصلوة في مسجد مكة والمدينه                           | 12A          | باب ما ميكره من التشديد في العبادة<br>و السيسان                               |
| r9+         | مشابد حرمين شيريفين                                           | <b>1</b> 2.A | خلاکم کے لئے بددعاجائز ہے<br>تعدم احد                                         |
| <b>191</b>  | قوله ومنبری علی حوضی                                          | 121          | قوله من العشر الاواخر<br>فاتحه خلف الامام كي آخري شخفين                       |
| rar         | قوله لاتسافرالمرأة بومين                                      | 74           | فاتحه خلف الأمام كي آخرى حقيق                                                 |

|                                                             | 1.2 4 0                                                                                                                                                                                                                                                                                | W. 4 W                                        | le au = .                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> "+ (*                                              | رحمت رحمة للعالمين كأظهور<br>سريس سري                                                                                                                                                                                                                                                  | rar                                           | باب استعانة البيد                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>**•</b> *                                                | محمروں کوقبور بنانے کی ممانعت<br>                                                                                                                                                                                                                                                      | rar                                           | باب اذ ادعت الام ولدها في الصلوّة                                                                                                                                                                                                                                               |
| h.• L.                                                      | قرآن مجيد ہے اقتباس                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191                                           | باب بسط الثوب                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳+۵                                                         | غذاءِروح                                                                                                                                                                                                                                                                               | ram                                           | باب اذ اانفلنت الدابة في الصلوة<br>                                                                                                                                                                                                                                             |
| r.0                                                         | تغضيم نبوى حياو ميتا                                                                                                                                                                                                                                                                   | 197                                           | قوله فقام رسول ابتد عَيْضَة فقراً سورة طويلة<br>أنه ال                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>**</b> • 1                                               | گزارش سعودی علماء ہے                                                                                                                                                                                                                                                                   | 795                                           | بإباذا قبل للمصلى تقذم                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲•٦                                                         | تفروات كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                           | rar                                           | قوله لاترفعن روسکن<br>در سروسکن                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳+٦                                                         | افضليت بقعهمبار كهنبوبير                                                                                                                                                                                                                                                               | ram                                           | باب تفکرا برجل التی ء فی الصلو ة<br>پاپ تفکر ایر جل التی ء فی الصلو ة                                                                                                                                                                                                           |
| <b>r-</b> A                                                 | نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                      | ram                                           | صحتِ نماز کی نهایت انجمیت                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>F-9</b>                                                  | حافظا بن حجرا ورتبرك بآثار العسالحين                                                                                                                                                                                                                                                   | rar                                           | صحب تماز کی ایک آسان صورت                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۱۰                                                         | ذ <i>كر</i> مكتوب شخ الحديث                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>196</b>                                    | باب ما جاء في السهو                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1"1+                                                        | ا کابرِ امت کی رائمی <sub>ل</sub>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>190</b>                                    | قوله كبر قبل التسليم                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rıı                                                         | رجوع کی بت اور دارا مصنفین کا ذکر خیر                                                                                                                                                                                                                                                  | raa                                           | باب اڈا صلے خمسا                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rır                                                         | سيرت عائشه وسيرة النبي كي تاليفي اغلاط                                                                                                                                                                                                                                                 | raa                                           | باب من لم يتشهد                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1714</b>                                                 | يرسون ميرو بن مايين<br>منتوب شيخ الحديث                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۹۵                                           | باب یکبر                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rga                                           | باب اذا كلم                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MIA                                                         | باب زيارة القيور                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114                                           | ي بي د ما                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MIA<br>MIA                                                  | باب زیارة القبور<br>حدیث شدرحال                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 14                                          | به به منه<br>ج <i>لد</i> ۱۹                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>799</b>                                    | جلد١٩                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MIV                                                         | حديب شدرحال                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | <b>جلد19</b><br>کتابالجنائز                                                                                                                                                                                                                                                     |
| #1A<br>#**•                                                 | حديث شدرحال<br>حضرت آمنه کاسفر مدينه اوروفات                                                                                                                                                                                                                                           | <b>79</b> 9                                   | <b>جلد19</b><br>کتابالجنائز<br>علم العقائد                                                                                                                                                                                                                                      |
| 171A<br>1774<br>1771                                        | حدیث شدرحال<br>حضرت آمنه کاسفر مدیندا دروفات<br>زیارت کے لئے سفر نبوی                                                                                                                                                                                                                  | 799<br>799                                    | جلد19<br>کتاب البخائز<br>علم العقائد<br>امت محدیدی منقبت                                                                                                                                                                                                                        |
| 1714<br>1774<br>1771<br>1777                                | حدیث شدرحال<br>حضرتِ آمنہ کاسفرِ مدینہ اوروفات<br>زیارت کے لئے سفر نبوی<br>دیگر حالات حضرت امامہ ؓ                                                                                                                                                                                     | 799<br>799<br>799                             | جلد19<br>کتاب البخائز<br>علم العقائد<br>امت محدیدی منقبت<br>عمم اصول وعقائدی باریکیان                                                                                                                                                                                           |
| МГА<br>МГР<br>МГР<br>МГРА                                   | حدیث شدرحال<br>حضرتِ آمنه کاسفر مدینه اوروفات<br>زیارت کے لئے سفر نبوی<br>دیگر حالات حضرت امامہ ّ<br>سیرت النبی وغیرہ کی فروگذاشت                                                                                                                                                      | 799<br>799<br>799                             | جلد19<br>کتاب البخائز<br>علم العقائد<br>امت محدید کی منقبت<br>علم اصول وعقائد کی باریکیاں<br>کلمہ۔ےمراد                                                                                                                                                                         |
| гіл<br>ггі<br>гго<br>гго                                    | حدیث شدرحال<br>حضرتِ آمنه کاسفر مدیندا دروفات<br>زیارت کے نئے سفر نبوی<br>دیگر حالات حضرت امامہ ّ<br>سیرت النبی وغیرہ کی فروگذاشت<br>امام طی دی سے نقل اوراس کارد                                                                                                                      | 799<br>799<br>799<br>799                      | جلد19<br>کتاب البخائز<br>علم العقائد<br>امت محدیدی منقبت<br>علم اصول وعقائدی باریکیاں<br>کلمہ سے مراد<br>نطق انور دیخفیق مجیب                                                                                                                                                   |
| PIA<br>PYO<br>PYO<br>PYO<br>PYO                             | حدیث شدرحال<br>حضرت آمنه کاسفریدینداوروفات<br>زیارت کے نئے سفر نبوی<br>دیگر حالات حضرت امامہ<br>سیرت النبی وغیرہ کی فروگذاشت<br>امام طی وی نے نقل اوراس کارد<br>تحقیق انیق انوری                                                                                                       | 799<br>799<br>799<br>799                      | جلد البخائز النبائز علم العقائد المت محمد ميري منقبت المت محمد ميري منقبت علم الصول وعقائد كى باريكيان الكلمة المدهم مراد المطنق انور وتحقيق عجيب المطنق انور وتحقيق عجيب آخر كلام سے مراد الفلل ذكر ہے                                                                         |
| PIA<br>PYI<br>PYC<br>PYO<br>PYO<br>PYY                      | حدیث شدرحال حضرت آمنه کاسفریدینداوروفات زیارت کے نئے سفر نبوی دیگرحالات حضرت امامہ ّ سیرت النبی وغیرہ کی فروگذاشت امام طی وی نے نقل اوراس کارد تحقیق انیق انوری ایک اہم علمی حدیثی فائدہ                                                                                               | 799<br>799<br>799<br>799<br>799               | جلد البخائز علم العقائد علم العقائد المت محمد يدى منقبت الممت محمد يدى منقبت علم الصول وعقائدى باريكيان علم الصول وعقائدى باريكيان كلمد يمراد نطق انور وتحقيق عجيب نطق انور وتحقيق عجيب آخر كلام سے مراد افضل ذكر ہے باب الامر با تباع البخائز باب الامر با تباع البخائز        |
| #1A<br>#16<br>#17<br>#16<br>#19<br>#19<br>#19               | حدیث شدرحال حضرت آمندکاسفر مدینداوروفات زیارت کے نئے سفر نبوی دیگرحالات حضرت امامہ ّ سیرت النبی وغیرہ کی فروگذاشت امام طی وی نے قل اوراس کارد تحقیق انیق انوری ایک اہم علمی حدیثی فائدہ فیض الباری کا اشکال                                                                            | 799<br>799<br>799<br>799<br>799               | جلد                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PIA PY PY PY PY PY                                          | حدیث شدر حال حدیث شدر حال حضرت آمند کاسفر مدیندا در و فات زیارت کے نئے سفر نبوی دیگر حالات حضرت المامة سیرت النبی وغیرہ کی فروگذاشت المام طی دی نے فل ادراس کارد تحقیق انیق انوری ایک اہم علمی حدیثی فائدہ فیض الباری کا اشکال دوسری وجہ سوال مسئل صلاق ہے نے غیر الانبیا علیہم السلام | 799<br>799<br>799<br>799<br>799<br>799        | جلد البخائز علم العقائد المت محمد بيرى منقبت المت محمد بيرى منقبت علم الصول وعقائدى باريكيان علم اصول وعقائدى باريكيان كلمد بيره والمقتل انورة تحقيق عجيب نظق انورة تحقيق عجيب آخر كلام سي مرا وافضل ذكر ب باب الامر با بناع البخائز مانحدوفات نبوى مان شكل حديث حل اشكالي حديث |
| #1A<br>#16<br>#16<br>#16<br>#16<br>#17<br>#17<br>#17<br>#17 | حدیث شدرهال حضرت آمندگاسفر مدیندا دروفات زیارت کے نئے سفر نبوی دیگر حالات حضرت المامة سیرت النبی وغیرہ کی فروگذاشت امام طی دی نے فل ادراس کارد تحقیق انیق انوری ایک اہم علمی حدیثی فائدہ فیض الباری کا اشکال دوسری وجیرسوال                                                            | 799<br>799<br>799<br>799<br>799<br>791<br>791 | جلد                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| P21          | عذاب قبر کی تقریب ومثال                                          | rrr  | حضرت تفانوي رحمه الله كاارشاد    |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|
| 121          | اسوهُ سيدناعمَرُ                                                 | rrr  | مثال ہے وضاحت                    |
| <b>121</b>   | حصرت عمرٌ اور مدفن بقعه ُ نبويهِ                                 | mmm  | بحث ساع موتے                     |
| <b>121</b>   | سنفي ذبهن اورکحهٔ فکریه                                          | ٣٣   | انفاع اللخير                     |
| <b>121</b>   | صحابه کرام اور ذن مدینه کی خواهش                                 | ٣٣   | زیر بحث بیماع برزخی ہے           |
| ٣٧٣          | علائے معودیہ سے بیاتو تع                                         | 773  | نم كنومة العروس                  |
| r20          | حضرت عمراورسفرز بإرت                                             | 773  | من يعثنا كاجواب                  |
| <b>720</b>   | امام بخاری کا خاص طرز فکر                                        | ۳۳۵  | ذ کرساع موتے                     |
| 127          | زيارةٍ قبر معظم نبوي كي عظمت واجميت                              | 770  | نظر <u>ها</u> قی اختلاف          |
| <b>1</b> 22  | ارض مقدس مدینه طیبہ کے فضائل                                     | rpy  | للجلى كا واعظم                   |
| <b>1</b> *** | ذ لک المضجع <sub>ک</sub> ی اہمیت                                 | 772  | سعودى اولى الامركي خدمت ميس      |
| ۳۷۸          | ضروری دا ہم گزارش                                                | rr2  | عائب کی نمازِ جناز ہ کا تھم      |
| r29          | كتاب التوحيد والعقاند                                            | ۳۳۸  | قبر پرنماز کاتھم                 |
| <b>1749</b>  | ابتداء يتروين شريعت                                              | rr   | امام بخاری کا تغرد               |
| <b>1</b> 749 | ر جال ا حادیث ائم اربعه                                          | 229  | نفذالشيخ على ابخارى برايك نظر    |
| <b>17A</b> • | امام صاحب اورفقه                                                 | rra  | فيض البارى مين غلطي              |
| <b>1</b> "A+ | امام صياحب اورعلم عقائد وكلام                                    | 7779 | حضرت رحمها للد کی شفقتوں کی یا د |
| <b>**</b> *  | امام صاحب تابعی تھے                                              | ۳۵٠  | محدث ابن اني شيبه كاجواب         |
| PAI          | مولا ناعبدالحیّ اورنواب صاحب                                     | roi  | حضرت شاہ صاحب ؓ کے ارشادات       |
| PAP          | امام صاحب اور بشارت نبویه<br>-                                   | ror  | امام ما لک والل مدینه کاعمل      |
| M            | علامها بن عبدالبر ما تکی<br>************************************ | ror  | ذكركما بالحجامام محكر            |
| ۳۸۳          | متحقيق ابن النديم رحمه الله                                      | 200  | شهيد كى تعريف                    |
| rar .        | حديث خيرالقرون                                                   | roo  | شهیدوں پرنماز کی ضرورت           |
| rar          | روايت احاديث مين احتياط                                          | 704  | امام طحاوی کااستدلال             |
| ۳۸۳          | روایت میں امام بخاری وغیرہ کا توسع                               | ran  | اعلاءالسنن کے دلائل              |
| ۳۸۳          | امام صاحب کی کتاب الآثار دمسانید                                 | ran  | ندكور وتتنول واقعات مين تطبيق    |
| <b>ም</b> ለሰ  | حضرت شاه و کی ایقدر حمیه الله                                    | 209  | تکوین وتشریع کا فرق              |
| MAD          | علامهٔ محدث مفتی سید مهدی حسن شا بجها نپوری<br>مه                | 277  | تقذم وتدبرا ورعلامه عيني كافادات |
| ۳۸۵          | تبصره محقق ابوز هره مصرى                                         | PYY  | علامه طبی کاارشاد                |
| ۳۸۵          | حضرت شاه صاحب رحمه ائتد كادوسراارشاد                             | ۲۲۲  | علامه خطالي كااقاده              |
|              |                                                                  |      | •                                |

| <u> </u>                                      |                |                                                |              |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|
| ندهب امام صاحب كي مقبوليت عامه وخاصه          | PAY            | امام شافعی اور تکفیر مجسمه                     | ۳ <b>۰</b> ۵ |
| تيسري صدى كے تحدثين مقلدينِ امام اعظمُ        | <b>የ</b> 'ለለ   | حوادث لا اول نبها کامسئله                      | ۲°+۵         |
| مولانا آزاد کاواقعه                           | ۳۸۸            | آعمهٔ حنفیداورامام بخاری                       | <b>/*+</b> ¥ |
| حضرت شاه و لی الله صاحب کی تقلید              | PA9            | - تلانده امام اعظم کی خد مات                   | <b>/</b> *•∠ |
| منتج بخارى مين موافقت حنفيذباوه ب             | PA9            | علماءِ زمانه کی زیونی ہمت کا گلہ               | <b>۴•</b> ۸  |
| حضرت شاہ ولی اللّٰہ کے تسامحات                | <b>የ</b> 'ለዓ   | مسانيدا مام اعظم م                             | <b>6.</b>    |
| تاریخی مناظره اور رجال حدیث کی اہمیت          | 244            | مسانيدا مام أعظم كي عظمت واجميت                | <b>۹</b>     |
| رض پدین کی ترجیح                              | rqr            | روليت حديث ميس امام صاحب كي خاص منقبت          | <b>/*+</b> ¶ |
| حضرت شاہ ولی اللہ "کے دیکرتسا محات            | <b>797</b>     | امام اعظمٌ صرف ثقات وصالحين كي روايات ليتے تھے | M+           |
| رجال حديث سے صرف نظراجم ترين فروگذاشت ہے      | 290            | امام صاحب فقهاء کی روایت کوتر جیح دیتے تنے     | ٠١/١٠        |
| علامهابن تيميدكا ذكر                          | 290            | روایت حدیث عن الا مام للتمرک به                | 141+         |
| حضرت شاه ولى الله اور حديث الي رزين           | <b>294</b>     | علوسندا وروحدا نيات امام أعظممٌ                | 171+         |
| علامهابن تيميه،ابن قيم ونواب صاحب             | MAA            | امام اعظم کا قرب منبع صافی ہے                  | וויי         |
| كتاب الآثارامام محمد رحمه التد                | r"9A           | امام مساحب كاعلم ناسخ ومنسوخ                   | וויין        |
| حضرت شاه صاحب كى حفيت واشعريت                 | <b>29</b>      | امام بخاری کا ذکر خیر                          | rit          |
| اشعريت وجيميت                                 | 799            | رائے گرامی شاہ صاحبؒ                           | rir          |
| علماء منعود بيركا نيك اقتدام                  | 799            | علم حدیث کی مشکلات                             | rır          |
| حسن التقاضي مين شاه صاحب كاذكر                | (***           | علم حديث بين تضعس كي شديد ضرورت                | MM           |
| مجلن علمى اوراشاعت خير كثيره وغيره            | <b>!**</b> *   | فنِ رجالٍ حديث                                 | W.I.         |
| سيدصاحب كاذكرخير                              | <b>!</b> *++   | امام اعظم اورعكم كلام وعقائد                   | וא           |
| مولا ناسندي كاذكر                             | f*+1           | (۲)ایک اہم مسئلہ میں ہمی ہے                    | 1417         |
| سيرة النبي كاذكر                              | l*+1           | مولا ناسندی کا اختلاف                          | M2           |
| حضرت شاه صاحب محملی خدمات                     | r+r            | (٣)ایمان میں زیادتی ونقصان                     | MZ           |
| تھلیدو حفیت کے خلاف مہم <sub>،</sub>          | ۲*۲            | (٣) حق تعالیٰ جہت وم کان ہے منز ہے             | 1°1∠         |
| نواب صاحب اورمولا ناعبدالحي                   | f*+t*          | (۵) تفضيل اولا دالصحابه                        | MIA          |
| ا کابر دیوبندگی خدمات                         | M+1            | (۲) جنت وجهنم کا خلود                          | MIA          |
| درجه بخصص کی ضرورت                            | سۇ + يا        | ارشادِعلام بسيدسليمان ندويٌ                    | ۳IA          |
| قابل توجه ندوة العلماء وغيره<br>عن            | سا جها         | جرواختیار کی بحث <sub>.</sub>                  | MIA          |
| عظیم ترجامعات کاذکر                           | <b>L.</b> ◆ L. | فرقه جربية جميه كاباني حبم بن صفوان            | <b>1"T+</b>  |
| نواب صاحب اورعلامها بن القيم وابن تيميد كاذكر | <b>L.+ L.</b>  | ارشادا مام عظم م                               | P**          |
|                                               |                |                                                |              |

| امام اعظم كغيل افادات                                           | וייי          | علامه ذمي وعلامه ابن تيميد رحمه الله                             | ሰንአ           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| امام بخاری اور تواب صاحب کے غلط الزامات                         | 1"77          | (۱۹)منسراشیرالدین ابوحیان محربن بوسف بن علی بن بوسف              |               |
| (۱) امام اعظم کے اہل باطل سے مناظرے                             | rrr           | بن حيان اندلي شافعيٌ                                             | 7779          |
| حعنرت شاه ولی الله اورا بوز ہر ہ                                | ٣٢٣           | علامهابن تیمیہ کے بارے میں مغالطہ کی بڑی دیہ                     | وسوس          |
| (٢) امام بخاري اور كتاب التوحيد                                 | ۳۲۳           | امام بخاری کی طرح طے شدہ مسلک                                    | وسرم          |
| احاديث اصالع اورفرقة مجسمه                                      | ٣٢٣           | علامهابن تيميداورا نكارحديث                                      | <b>وسوم</b>   |
| علامه ابن تيميدوابن القيم                                       | <b>17</b> 1/2 | (٢٠) حافظ البوعبدالله يمس الدين محمد بن احمد بن عثمان            |               |
| ابن عبدالبر كاتغرد                                              | 1°1′_         | الذبي م١٨٧ه                                                      | <b>۱۰/۱۰</b>  |
| (٣)امام اليودادُوم ٥ ٤٢ه                                        | (* <b>†</b> Z | علامهابن القيم كاعقبيه ؤنونيه                                    | (*/h.*        |
| (۳) شخ عثان بن سعيد البجزى الدارى                               | MYA           | حافظ ذہبی کی تھنجے حدیث                                          | <b>(,,,</b> + |
| (۵) شیخ عبدالله بن الامام احمرٌ                                 | ሮተለ           | علامه ذمبي كاحال                                                 | مانما         |
| (۲) امام طحاویٌ                                                 | rr4           | علامية مېي اورعلامه بنگي                                         | ויייו         |
| شروح كاذكر                                                      | <b>(*)**</b>  | (٣)علائي كاتبعره                                                 | (r/r)         |
| شرح عقيدة طحاوبيا ورعلامه ابن تيميتكا غلطاستدلال                | (")"•         | حدے زیادہ تعصب                                                   | rrr           |
| علامه ملاعلی قاری کارد                                          | P****         | علم کلام سے ناوا قف                                              | ۲۳۲           |
| (۷)امام ابوالحن اشعری حفقٌ                                      | <b>1797</b> * | ميلان خارجيت                                                     | سلماما        |
| امام ابوالحسن اشعرى كافقهى نربب                                 | اساما         | (٢٠) حافظ ابن القيم ابوعبدالله مشتمس الدين محمد بن ابي بكر صنبكي | سلمان         |
| (۸) شیخ ابو بمرقمه بن اسحاق بن خزیمه                            | اسمين         | حافظ ذهبي وغيره كإنفتر                                           | I.L.L.        |
| (۹) امام ابومنعور محمد بن محمد بن محمود حنی ماتریدی             | ٢٣٢           | (۲۴)الامام الحجه ابوالحسن في الدين السبكي الكبيرم ٥٦ ٢ ٢ هـ      | <b>ሮ</b> ሮል   |
| (١٠)علامه محدث ومتكلم الوسليمان احمد بن محمد بن ابراجيم الخطاني | rtt           | (۲۳)علامه سعدالدین تغتازانی م ۹۱ سے                              | <u> </u>      |
| (۱۱)الامام الحافظ ابو بكراحمه بن الحسين بن على البيه على        | ٢٣٢           | (٩٨٧)الا مام الكبيرالحربقي الدين ابو بكرافصني الدمشقي م٨٢٩ هـ    | L.L.A         |
| (١٢) المام الحرمين عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجوي في         | سوسوبها       | (٢٥) حافظ الدنيا فينخ ابن مجرعسقلاني م٨٥٥ ه                      | الدالد با     |
| (۱۳)امام ابوحا بدالطّوس الغزالي رحمه الله                       | سسس           | (٢٦) محقق كمال الدين بن البمام ١٢٨ ه                             | MZ            |
| (١٣) قاضى ابو بكر محمد بن عبدالله بن احمد المعروف بابن العرب    | ساس           | (١٤)علامه عبدالوباب شعرانی شافعی م ١٤٩٥ ه                        | የየሂ           |
| (١٥) حافظ ابوالقاسم على بن الحسن بن بهية الله بن عساكر          | الملمال       | (۱۸)علامهابن جرشهاب الدين إحمر كى شافعي م٣٥٥ ه                   | <b>ሮኖረ</b>    |
| (١٦) كمام جمال الدين ابوالفرج عبدالرحمٰن بن الجوزى المستعلى     | ساساس         | (۲۹)علامه محدث ملاعلی قاری حنفی م ۱۰۱۴ ه                         | 772           |
| (۱۷)ام فخرالدین رازی                                            | ۵۳۳           | (٢٠) الثينخ الامام العارف امام رباني مجددالف ثاني م٢٠٠٠ اه       | ~~~           |
| (١٨)علامة في الدين احمد بن تيمية حراني عنبلي                    | ٢٣٦           | (۱۳۹) حسرت شاه ولی الله د بلوی م ۲ سمااه                         | <b>ሮሮለ</b>    |
| يجيخ محدعبده كاردابن تيميدر حمدالله                             | ٢٣٦           | (۳۲) شیخ محمر بن عبدالو <sub>ا</sub> باب م ۲۰۷۱ ه                | ሮሮለ           |
| علامهآ لوی کار دابن تیمیدر حمدالله                              | <u>የተረ</u>    | تقويية الايمان كاذكر                                             | ሆ <b>ስ</b> ያ  |
|                                                                 |               |                                                                  |               |

| على مدابن تيميه وعلامه ابن القيم                   | L.L.d        | علامها بوز ہرہ کی شختیق                            | (r,A/L,     |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|
| (۳۳۳)علامه فتی صدرالدین (تشمیری) د بلوی            | ۳۵٠          | معرفت خدوندی                                       | W4W         |
| (۳۴۷) متکلم اسلام حضرت مولا نامحمد قاسم نا نوتو کُ | <i>۳۵۰</i>   | فرق مناجج اورامام ماتريدي كاخاص منهاج              | ሥነም         |
| (۳۵)علامه محدث مولا ناعبدالحي نکھنوي               | <b>ობ∙</b>   | (۲)حسن وفتح اشياء                                  | ል¥'n        |
| (٣٤) نواب صديق حسن خال قنوجي                       | €6÷          | (٣) القد تعالى كے افعال معلل بالاغراض بيں يانہيں   | ۵۲۳         |
| (۳۷) حضرت مولا نامحمرا نورشاه                      | രി           | علەمدا بن تيميدا درتا ئىد «تريدىيە                 | <b>644</b>  |
| (۳۸)علامه محدز امدالکوژی                           | ۳۵۲          | (٣) خلف دعد ودعيد                                  | ሮዣዣ         |
| (٣٩) شيخ الاسلام حضرت مولا ناحسين احمد صاحب        | rat          | (۵)مسئله جبروا ختیار                               | <b>777</b>  |
| ( مهم )مولا نامفتی محمر سعید صاحب حیدر آبادی       | ۲۵۲          | علامه ابن تيميه كالمدهب                            | ∠۲۳         |
| توحيد ذات وصفات                                    | rar          | علامه ابوز ہرہ کی ایک ضروری وضاحت                  | 44Z         |
| علم العقا كدك لئے علم وعقل                         | rar          | ا مام ما تریدی کی عظیم محقیق                       | ለየግ         |
| حق وناحق کی کسو ٹی                                 | ۳۵۳          | (۲)صفات باری تعایی                                 | ለተግ         |
| اہلِ حدیث، غیرمقلدین کا حال                        | የልተ          | (۷) تنزیه وتثبیه                                   | <b>ሮ</b> ሃለ |
| علامدابن تيميدكا استعدلال اسرائيليات ــــ          | గ్రాధ        | (۸)رؤیت باری تعالیٰ                                | ۸۲۳         |
| ائمهار بعه كااتفاق                                 | ۲۵۳          | معتز لہوئیمین کے عقیدے پرنظر                       | 17 Y 4      |
| امام بخارى اورعلامه ابن تيمييه وغير مقلدين         | ۲۵۳          | حضرت علامه سيدسليمان ندوئ كاذ كرخير                | 14.4        |
| غيرِ مقلدين كييئے جائے عبرت                        | <b>10</b> 2  | (٩) مرتكب كبير ه مخلد في النارنه هوگا              | 44          |
| معہو کین کی مزید وضاحت                             | ۳۵۷          | (۱۰) صفت کوین                                      | M44         |
| امام اعظم اورامام ما لک کے ناطق فیصلے              | ۳۵۷          | ا مام اعظمٌ کی شانِ خصوصی                          | <b>~∠</b> + |
| علامهآ لوی کے ارشا وات                             | MB 9         | اوصہ ف وشئو نِ ہاری عز اسمہ                        | የሬ፣         |
| عقيده يجسيم كي غلطي                                | <b>(*Y</b> + | معنے ہدعت میں توسع غریب                            | <u>121</u>  |
| علامهابن تيميه كي تحدى اور چيلنج                   | ሞዝ           | ماثر متبر كدكاا نكار                               | 121         |
| امام غزالی کی تائید                                | ሌላ፤          | عدامدابن تیمید کے لئے وہابیوں کی غیر معمولی گرویدگ | <u>۳۷</u> ۱ |
| نمرہبِ علامہ ماتریدی وغیرہ کی ترجیح                | الاه         | تاليف ت مولا ناعبدالحيٌّ                           | 12r         |
| علامهابن تيمييهوغيره اوراستعدلالي خاميال           | የዝ           | فيتخ الحديث حضرت مولا نامحمه زكرياصا حب كاارشاد    | ٣٧٢         |
| حديمث ثمانيدا ورحديث اطبط كا درجه                  | ۳۲۳          | عزائم ومساعی ملک عبدالعزیزؒ کے                     | 721         |
| تفاوت درجهُ اعتقادوا عمال                          | ٣٦٢          | علامهاین تیمیہ کے چندخاص عقائدایک نظر میں          | 72 M        |
| ضعيف ومنكرا حاديث                                  | ۳۲۳          | 042 0-11-02                                        | ۳۵۵         |
| كتاب الاساء بيهنق وغيره                            | ۳۲۳          | ر دامل بدعت                                        | ۳۷۵         |
| اشاعره وماتريد بيركااختلاف                         | <b>"ነ</b> "  |                                                    |             |
|                                                    |              |                                                    |             |



الزارات الزارا

# نقدے مہ

#### يست الله الرَّمْنِ الرَّحِيم

والحسمة فله العلى العظيم الذي بيده تتم الصالحات والصلوة والسلام على افضل رسله الذي ختم به صلسلة الرسالات.

''انوارالباری'' کی پندر ہویں جلد پیش ہے جومقد مد کی دوجلدوں کے ساتھ ستر ہواں حصہ ہے،اوراس ہے آگلی جلد کی مجسی کتابت ہور بی ہے۔واللہ المیسر ،

ان نی چارجلدوں میں علاوہ شرح احادیث ابخاری بہت ہے اہم وضروری مباحث تفصیل ہے آگئے ہیں، مثلاً جمع بین العملا تین و تزئین مساجد پرسیر حاصل کلام، حیات خضر علیہ السلام، مسئلہ رفیع الیدین وقضاءِ صلوٰ قامتر و کہ عمداً کی مدل بحث، عالم مثال کی حقیقت، امام بخاریؒ کے تفردات، طلقات شالاث وفاتحہ خلف الامام کی تحقیق بمالہ وماعلیہ، جمعہ فی القری، اجتماع جمعہ وعید کے مسائل، اہمیہ بدقات المام کی تحقیق بمالہ وماعلیہ، جمعہ فی القری، اجتماع جمعہ وعید کے مسائل، اہمیہ بنتا میں وقوارث، اشام بدعت کی تفصیل و تنقیح وغیرہ۔

ہر بحث ہیں اکابر امت کی تحقیقات وافادات حوالہ کے ساتھ درج کئے گئے ہیں، اور خاص طور سے امام العصر عمدة الحقین حضرت علامہ جھے انورشاہ کشمیری قدس مرہ کے علیم ومحققاندارشادات بھی بطور حرف آخر پیش کئے گئے ہیں ہوں تو خدائے تعالیٰ کا خصوصی فضل وانعام ہے کہ ہمارے بیشتر اکا برعلوم و کمالات کے آفاب و ماہتا ب نتے ، گر حضرت شاہ صاحب کے کم وقتین کی شان زائی و تا در تھی ۔ ع بسیار خوبال دیدہ ام لیکن تو چیز ے دیگری، اور قالبا آپ کی ای محد ثانہ شان تحقیق سے متاثر ہوکر زبدۃ الحققین علامہ کوش کی نے فرمایا تھا کہ شخ این الہما می دیدہ ام لیکن تو چیز ے دیگری، اور قالبا آپ کی ای محد ثانہ شان تحقیق سے متاثر ہوکر زبدۃ الحققین علامہ کوش کی نے فرمایا تھا کہ شخ این الہما می استطاعت کریں کیا سکتا تھا، گرستا گیا کہ حصرت ہوسف علیہ السلام کے خریدادوں میں ایک کھوٹی ہوئی والی بر صیا بھی تھی ، شابیہ بھی ایسان صال استطاعت کریں کیا سکتا تھا، گرستا گیا کہ حصرت ہوسف علیہ السلام کے خریدادوں میں ایک کھوٹی ہوئی والی بر صیا بھی تھی ، شابیہ بھی ایسان صال استطاعت کریں کیا سکتا تھا، گرستا گیا کہ حصرت ہوسف علیہ السلام کے خریدادوں میں ایک کھوٹی ہوئی والی بر صیا بھی تھی ، شابیہ تھا ہوں اس طور سے استطاعت کریں کیا سکتا تھا، گرستا گیا کہ حداث کے دور کی طور سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد سیکٹر وں سے متجاوز ہے ، ان میں سے بیشتر اس کے مزاح ہوں کی تعداد سیکٹر وں سے متجاوز ہے ، ان میں ہی کا مصدات تھا، اس لئے شابہ تھند پر الہی ہیں بھی اس کے مزاح کی دعارت کی گئے ہے ، یا خدانہ کر سے شابہ الحالات عندی 'کا مصدات تھا، اس لئے شابہ تھا ہی اس کے مزاح کی دعارت کی کئی ہے ، یا خدانہ کر سے شابہ دی رکا و سے آگئی ہے ، یا خدانہ کر سے شابہ دی رکا و سے آگئی ہے ، یا خدانہ کر سے شابہ دی رکا و سے آگئی ہیں ہوں ۔ اس کے مزاح کی دور آ کندہ آپ نے والائیس ہے ، اس

ببرحال! ' جهدالمقل وموعد ' كے طور بر محقق جائ كاس ارشاد كى تقيل كرر ما ہوں ـ

بیا جامی رہا کن شرمساری نصاف و درہ پیش آر آنچہ واری مجھے یاد ہے کہ جب تک معفرت کی خدمید مبارکہ بیس حاضر رہا، سفر و معفر بیس اور ہر وقت آپ کے ملفوظات علمیہ منبط کیا کرتا تھا اور درس بخاری کے علاوہ کہ دوسال امالی ککھے، معفرت کے مواعظ بھی لکھ لیا کرتا تھا، اور جب معفرت نے وعظ لکھنے پرٹو کا تو میس نے مجلس وعظ ين كلمنا بندكرد يا تفاء اور بعدكوايي كمره برآ كربورا وعظ يادي فلم بندكرليا كرتا تعار

''امالیٰ' قلم بندکرنے کے وقت میرابزاا پنامط معے نظر آپ کے وجدانیات خاصداور آپ کی ذاتی رائے اور نیصلے ہوتے تھے اور وہی انوارالباری میں میرے نزدیک خاصد کی چیز ہے۔ ووسری تحقیقات اورا کا برسلف وخلف کے افادات ضمناً چیش کرتا ہوں تا کہ شرح بخاری بھی مکمل ہو۔ واقلہ المعین۔

#### تفردات إكابر

انوارالباری بی ایک اہم مقصد مؤلف کے سامنے اکاہر است کے تفردات پر بحث ونظر بھی ہے، کیونکہ بعض جلیل صحابہ کرام ہے
لے کراب تک کے تقریباً سب بی اکا ہر کے بہال کچھ مسائل بیل آخرد کی شان ملتی ہے، اور چونکہ جہود سلف وخلف کے فلاف کوئی تفرد بھی خواہ
دو کسی بھی ہوے کا ہو، مقبول نہیں ہوا ہے اس لئے اس کی نشاند بی کرنا اور اس کے مقابلہ بی جمہور کی تا نیدوتنو بہت ضروری اور نہا ہے اہم ہے،
اس لئے اس کو بھی اسپے معفرت شاہ صاحب اور دومرے اکاہر است کی افتد ااور تہج بی خصوصی اور قابل کی فاحصہ قرار دیا گیا ہے اور خاص طور
سے اس سلسلہ بی اور دومری ابحاث کے بارے بھی بھی اہلی علم معفرات مؤلف کی کئی فروگذ اشت اور قلطی پر مطلع ہوں تو وہ متنبہ فرما کر ماجور
ہوں تا کیا توارالباری بی کے دومرے اس کے حصوں بیس اس کا قدارک کردیا جائے۔

### علامه مودودی کاذ کرخیر

جمیں افسوں ہے کہ وہ ہماری اس علی انجمن سے دفست ہو سے ۔ اللہ تعالی ان کی علمی دویجی خدمات کو تیول فرمائے اوران کے تفردات اور لئے تفردات کے ترصہ ہوا انوار الباری کی کی ابتدائی جلد ش جب مؤلف نے ان کی کتاب '' الجہاد فی الاسلام'' کا ضمنا ذکر کر کے اس کی جامعیت وافادیت کو سراہا تھا تو ناظرین انوار الباری کے خطوط آئے تھے ، جن شی علامہ کی ودسری غلطیوں کی نشاندہ کر کے مؤلف کے تو بھی علامہ کی ودسری غلطیوں کی نشاندہ کرکے مؤلف کے تو بھی مددید کلمات کو معزود دی نشاندہ کو اس وقت مؤلف نے ان معزات کو اس دی تھی جت پرشکریہ کے ساتھ مطلع کیا تھا کہ علامہ کی ان انفوشوں سے مؤلف بھی عافل نہیں ہے ، اور جب موقع آئے گا تو علامہ کی غلطیوں پر بھی بلاکسی رور عایت کے مقدر کی جانچہ بھر انوار الباری بی بلاکسی رور عایت کے مقدر کی جانچہ بھر انوار الباری بی بی ان کے فقہی ، جدیثی تفیری غلطیوں پر خاصے فصل ریمارک بھی درج ہوئے ہیں۔

## مرحوم مدير جحل كي طرف يدوفاع

تفسير قرآن مجيدتاليف كي تمي، جوأس زمان كتعليم يافته طبقه ش بهت مقبول بمي موئي تمي بكرعلاء تغيير وحديث بش اس كوسن قبول حاصل نه موسكا تعار اور پهر بتدرت سب عى كي نظرون بش اس كى افاديت بحروح موكلي ، اورجوان كدومر كران قدر مكى ولى كارنا سے تنصوه وزند ، جاويد قرار بائے۔ فاحا حا ينفع الناس فيمكٹ في الارض .

#### بست يُم اللهُ الرَّقِينَ الرَّحِيمُ

#### حامدا ومصليا ومسلما

# بَابُ مَا يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَآءِ بَعُدَ التَّشِهُدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

(جودعامجى پندمو،تشهدكے بعد پر هسكائے،اوردعا كاپر صناكوئى واجبنبس ك

(49٣) حَدَّلَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحَيَى عَنِ الْاعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِى شَقِيْقٌ عَنُ عَبُدِاللهِ قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلُوةِ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنْ عَبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى فَلَان وَقَلَان فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا السَّلامُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلامُ وَلِكِنَ قُولُوا التَحِيَّاتِ لِلْهِ وَالصَّلُواتِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا السَّلامُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ هُو السَّلامُ وَلِكِنَ قُولُوا التَعِيَّاتِ لِلْهِ وَالصَّلُواتِ وَالصَّلُواتِ وَالصَّلُواتِ وَالصَّلُواتِ وَالصَّلُواتِ وَالصَّلَواتِ وَالصَّلَواتِ وَالصَّلُواتِ وَالصَّلَةِ وَالصَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا اللَّهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللهِ اللهِ اللهِ وَالصَّلُواتِ وَالصَّلَواتِ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللهِ السَّالِحِيْنَ فَإِنَّكُمُ وَالسَّمَاءِ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللهِ اللهُ اللهُ وَالسَّمَاءِ وَاللَّوْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

ترجمه: حضرت عبدالله بن مسعوة روايت كرتے بيل كه بم جب بى صلے الله عليه وسلم كهمراه نمازيس بوت تي تواس ك (قده) على كها كرتے تنے:اَلسَّلامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلامُ عَلَى فَلانِ وَفَلانِ. تو ني كريم سلى الله عليه وسلم في رايا كه اَلسَّلامُ عَلَى اللهِ نه كه به كه كه اللهِ نه كه به الله و السَّلامُ عَلَى اللهِ نه أَلَّهُ اللهِ وَالصَّلَونَ وَالطَّينَاتُ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُهَا اللهِ فَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَالصَّلَونَ وَالطَّينَاتُ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُهَا اللهِ فَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَالوَكَ اللهُ اللهُ وَالوَينَ اللهِ اللهِ وَالوَينَ اللهُ اللهُ وَالوَينَ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ اللهَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَا

تشری : حافظ نے لکھا ہے کہ پہلے باب میں آخرِ صلوۃ میں دعا کرنے کا ذکر تھا، اور یہاں بھی اس باب کی حدیث میں دعا کرنے کا حکم ہے، جس سے وجوب دعا کا شبہ ہوتا ہے، اس لئے امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں بین فاہر کیا کہ دعا واجب نہیں ہے اور یہ بھی بتلایا کہ کوئی دعا محصوص نہیں ہے جو جا ہے دعا اپنی وین و دنیا کی فلات کیلئے کرسکتا ہے۔ اس کے بعد حافظ نے کہا کہ بعض اہلی فلاہر نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ اور وہ دعا نہ کرنے سے نماز کا اعادہ لازم قرار دیتے ہیں۔ اس کا امام بخاری نے ردکیا ہے، اور ابن حزم فلاہری نے اور بھی زیادہ افراط کی کہ تشہید اول کے ساتھ بھی دعا کو واجب کہا ہے۔ (فتح ص ۲۱۸ ج ۲)

حضرت شاه صاحبٌ نے فرمایا کدانی حاجات کے موافق دعا کرے ، اور بہتریہ بے کدأن دعا دُل کوافقی رکرے جونی کریم صلے الله علیہ وسلم سے بصورت جوامع النکلم ماثور ہیں۔ مثلاً ربّنا اتنا فی المدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة وغیرہ۔

## افا دهٔ انو را ورمسئلهٔ علم غیب

قوله السلام عملیک ایها النبی: فرمایا: لغت عرب مین اکثر بے کہ نداء خطاب غائب کو بھی بیشتر ہوتا ہے، اور مقعداس کا
استحضار ہوتا ہے ذبی میں ، ندبی کداس کو حاضر سمجھا جاتا ہے بطور عقیدہ کے اور اس سے المسلام عملیک ایھا النبی ! بھی ہے۔ اور اس میں
یہ بھی عقیدہ نہ کرنا چاہئے کہ حضور علیہ السلام ہمارا کلام س رہے ہیں یا اس کو جانتے ہیں ، اگر ایسا کرے گا تو منکر شری کا مرتکب ہوگا ، کیونکہ حضور
علیہ السلام کاعلم اطلاع ہے ذاتی نہیں ، اور جزئی ہے ، کلی نہیں۔ اور اللہ تعالی کاعلم غیر متنا ہی ہے۔ حضور علیہ السلام کاعلم متنا ہی ہے ، جیسا کہ به
کشر سے نصوص کتاب وسنت ہے تابت ہے ، اس کے گفتم اے ناس کی تکفیر کی ہے جو اللہ تعالی کے سواسی اور کے لئے علم غیب کلی و ذاتی کا
عقیدہ کرے اس کے لئے ''روالحقار'' وغیرہ دیکھی جا کیں۔

ال سئل من فود صفرت شاہ صاحب کا بھی ایک رسالہ سی "سہم المعیب فی سجد اہل المویب" شائع شدہ ہے مگر ناورونایا ب یہاں ایک بحث یہ بھی ہوئی ہے کہ صفور علیہ السلام کی وفات کے بعد اب ہمیں ای طرح کہنا چاہئے، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا یعنی ہلفظ خطاب یا بطریق غیبت السلام علی النبی کہنا زیادہ بہتر ہے (جو بخاری شن بھی باب الاخذ بالیدین (کتاب الاستیذ ان س ۹۲۲) میں مجاہد ہے مروی ہے ) اس بحث کومعارف السن س ۱۸۵/ میں مفصل دلائل کے ساتھ کھا گیا ہے کہ وہاں مجاہد کی زیادتی فنی حدیثی کی اظ ہے بھی مرجوع اور غیر مقبول ہے، کیونکہ دوسرے تمام رواۃ ثقات نے اس کوروایت نہیں کیا لہذا بخاری کی حدیث الباب بی رائے اور موید بالتعامل والتوارث بھی ہے۔

#### تفردات إال مكه

علامہ بنوریؒ نے مزید کھا کہ فرق کرنے والے حضرات ابن عہاس اور مجاہد وغیرہ کا شار ملیمین جی ہے، اور مکہ معظمہ ہی جیس ان کاعلم پھیلا ہے، ان کی موافقت اس بارے جی نہ اہل مدینہ نے کی شاہل عراق نے ، اور اہل کہ کے تفر دات بہ کثر ت ہیں۔ پھر یہ کہ مسلم شریف جی جوروایت مجاہد ہے مروی ہے، وہ بھی اس فرق کرنے والی زیادتی سے خالی ہے۔ حالا نکہ اس کے راوی بھی جینہ وہ بی جور بخاری کی روایت نہ کورہ میں ۲۵۲ کے جیں، اس معلوم ہوا کہ بھی تو مجاہد مرف اصل روایت کو بیان کرتے تھے اور بھی زیادتی والے الفاظ بر حاویت تھے، جو بظاہران کا اپنے شخ ابن عباس کے اجتہا و سے موافقت کی وجہ سے تھا۔ البندااس کو کلام ابن مسعود کے ساتھ جوڑ نامحل نظر ہے۔ علامہ نے حافظ حدیث جمال الدین معلی کی اقول بھی المعتصر میں اس محلوم ہوا کہ جو تشہد حضور علیہ اللہ میں تھا وہ وہ دکو بدل گیا، حالانکہ یہ بات عامر صحابہ اور آ ٹارم و میں جو حضور علیہ السلام کی زندگی میں تھا وہ وہ دکو بدل گیا، حالانکہ یہ بات عامر صحابہ اور آ ٹارم و میں جو حضور علیہ السلام کی زندگی میں تھا وہ وہ دکو بدل گیا، حالانکہ یہ بات عامر صحابہ اور آ ٹارم و میں جو حضور علیہ السلام کی زندگی ہیں تھا وہ دیں ایک النہی ! کے ساتھ ہی لوگوں کو تھیا یا کرتے تھے، جو حضور علیہ السلام کی زندگی ہیں۔

علامہ ابوعبید نے کہا کہ ق تو گی نے جو خاص عظمت و ہزرگی اور جلالت قدرا پے رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کودی ہے اس سے یہ بھی ہے کہا کہ قتی ہے وہ مسلم مشروع رہا جو آپ کی زندگی جس تھا، اگنے (معارف صلا محمر)۔
خلا صریح تھیں انور: حفرت شاہ صاحب کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی موجودگی اور غیبت کا فرق صحابہ کرام جس عام طور سے نہا۔ اس کا توارث جاری نہیں ہوا اور حضرت ابن مسعود (راوی تشہد) اور آپ کے اصحاب نے بھی حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد صیفہ خطاب کے اس کا توارث جو تفور علیہ السلام کی حیات طیب میں تھا اس کو باتی رکھا ہے۔ ایک حرف کا بھی تغیراس جس نہیں کیا، اور حضرت عشر نہوی برصحابہ وتا بعین کے جمع میں بھی صیفہ خطاب ہی کے ساتھ لوگول کو تشہد سکھایا تھا۔

اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اس تتم کے امور شرعیہ میں توارث عی ججبِ قویداس بات کے لئے ہے کہ یہی طریقہ ان سب حضرات میں معروف ومعمول بہتھا۔

### تعامل وتوارث كي اجميت

اس تنعیل سے رہمی داشتے ہوا کہ بخاری کی وہ احادیث زیادہ قابل ترجے ہیں جن کی موافقت دوسری مردیا ہے محاح اور تعاملِ سلف وتو ارث سے ہوتی ہے واقلہ تعالیٰ اعلمہ

متنجید: جیسا که دعفرت شاه صاحب نے اشاره فرمایا که نماز بین تشهد کے اندرسلام بسیخه خطاب بین کی دیم عقیده کرنے کی مخواکش برگزنہیں ہے کدہ حضور علیہ السلام کو حاضر و ناظر سمجے یا بیر خیال کرے کہ وہ ہمارے سلام کواپئی گوشِ مبارک سے سنتے ہیں۔ کہ ایسا عقیدہ و خیال عقیدہ علم غیب خداو ندی کے خلاف ہوگا ، ای سے بیمی معلوم ہوا کہ جالسِ میلا دہی جولوگ سلام پڑھنے کے وقت کھڑے ہوتے ہیں ، اس ک مجمی کوئی اصل شرعی نہیں ہے ، لہذا حدد وشرعیہ سے تجاوز نہیں ہونا جاہئے۔

ہارے اکامِ دیو بند کا طریقہ نہایت معتدل اور مختاط ہے کہ ثابت شدہ امور میں کوئی تا ویل تک بھی نہ کریں گے اور غیر ثابت کو کس حالت میں بھی معمول بہند بنا کیں گے۔ رحم ہم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔

بَابُ مَنْ لَمْ يَسْمَسَحْ جَبْهَنَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلِّحِ قَالَ ابُوْ عَبُدِ اللهُ وَأَيْتُ الْحُمُيْدِى يَحْتَجُ بِهِلَا الْحَدِيْثِ أَنْ لَا يَسْمُسَحَ الْجَبْهَةَ فِى الصَّلُوةِ (ا فِي بِيرُانَى اورناك تمازَتُمْ كرئة تك صاف شكرے، اورا اوعبدالله كتة بين كه بن و يكها، كرتيدى ويلى صديث ساس امريردليل لاتے تھے كرنماز بن بيرثانى ہے (منی وغيره) صاف كرنا تحيك نيس ہے۔)

(٩٣) حَلَثَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْنِي عَنْ آبِيُ سَلَمَةَ قَالَ سَٱلْتُ آبَا سَعِيْدِنِ ٱلْخُدْرِيُّ فَقَالَ رَآيُتُ رَسُولَ اللهِ صَلِّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ فِي المَآءِ وَالطِّيْنِ حَتَّى رَآيُتُ ٱلْرَ الطِّيْنِ فِي جَبُهَتِهِ.

ترجمہ ۱۹۲۷: معرت ابوسلم روایت کرتے ہیں کہ میں نے معرت ابوسعید خدر کی سے بوجھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الشعافیة

تشری : حضرت شاہ مساحب نے فرمایا کہ بھی حنفیہ کا بھی مختارے کہ پیشائی یا تاک پڑٹی وغیرہ بحدہ کی حالت بیں لگ جائے تو اس کونماز کے بعد مماف کرنے بیں کو کی حرج نہیں ہے۔

### بَابُ التَّسُلِيُمُ

### (سلام چھیرنے کا بیان)

290. حَلَقَنَا مُوْمَى بِنُ إِسَمِعِيلَ قَالَ حَلَقَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ حَلَقَنَا الزُّهُوِى عَنُ هِنْدٍ بِنُتِ الْحَادِثِ اَنَّ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فَامَ النِسَآءُ جِينَ يَقْضِى تَسَلِيمَةً وَمَكَثَ يَسِيْرًا قَبْلَ اَنْ يَعُومُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأُرِى وَاللهُ أَعْلَمُ اَنَّ مَكُنَّةً لِكَى تَنَفُّذَ النِسَآءُ قَبْلَ اَنْ يُلُوكِهُنَّ مَنُ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْم.
اَنْ يَعُومُ فَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأُرِى وَاللهُ أَعْلَمُ اَنْ مَكْنَةً لِكَى تَنَفُّذَ النِسَآءُ قَبْلَ اَنْ يُلُوكُهُنَّ مَنُ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْم.
اَنْ يَعْمُورَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ بَعِيمَ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَا

اعلم، کرآپ کائفہر نااس لئے تھا کہ تورتس پہلے چلی جائیں۔ تا کرتو م کے جولوگ نماز ختم کرچکس تو اُن کے بعد علیحدہ ہے واپس ہوں۔
تشریح: آخرنماز کے سلام میں اختلاف ہے، جمہوں کر (امام ایومنیف، مالک، واحد ) کے نزدیک دوسلام ہیں، پھرامام ہم دشافی پہلے کو واجب
اور دوسر کے سنت کہتے ہیں (المفنی سیام ۱۹۳۸ دشرح المجمد ب ) امام عظم سے دوروایت ہیں ایک کا طرح ہے۔ دوسری میں کدونوں واجب ہیں۔
معارف السنن میں ۱۱۳/۳ میں ہے کہ دونوں سلام کی احاد ہے بلحاظ سند متواتر ہیں اور اان پڑمل کا بھی تو اتر ثابت ہے۔ اور فقات کی
زیادتی متول ہے، البنداان وجوہ سے جانب جمہوری کوتر جے ملتی ہے۔

"تغییہ: تذکرة الرشیدس الم الا عامی حطرت گنگوی کی طرف مؤلف نے یہ بات منسوب کی ہے کہ اگر مقندی امام کے سلام ختم ہونے ہے ہیا۔ اور حاشیہ میں اس کی تشریح پورے کلام "السلام علیم ورحمة الله، ہے کی ہونے ہے ہیا۔ اور حاشیہ میں اس کی تشریح پورے کلام "السلام علیم ورحمة الله، ہے کی ہونے بہار پہلے اپنا سلام ہے ہوجا تا ہے۔ بدول علیم ہے، اس کی تشری الم کے لفظ السلام سے بہلے اپنا سلام اواکرے گا تب نماز فاسد ہوگی کہ امام پر تقدم ہوگیا، پورے جملہ کا اعتبار اس میں نہیں ہے، اس طرح جومنقدی امام کے السلام کا لفظ کہنے ہے تی جملہ کا احت میں شرکت کرے گا۔ اس کی شرکت ورست ہوگی، اس کے بعد ورست ہوگی، اس کے بعد ورست نہوگی، کوئکہ نفظ السلام سے امام کی نمازختم ہوگئی۔ واقد تعالیٰ اعلم۔

افادة حضرت فينخ الحديث دامت بركاتهم

اوجزالسالک می اله ۱۸ می المجھی تفصیل ہے، ملاحظہ کی جائے، خلاصہ ندجب حنفیہ ہے کہ متعذی کو تعمیر تحریمہام کے ساتھ کہنی چاہئے۔ اگرامام سے قبل اس سے قارغ ہوجائے گاتو نماز درست ندہوگی، نقذم سلام کے بارے میں "البربان" سے قارغ ہوجائے گاتو نماز درست ندہوگی، نقذم سلام کے بارے میں "البربان" سے قبل کی امام کے تشہدیا جلوں بعذر تشہد کے بعداس کے سلام سے قبل متعذی سلام پھیر لے گاتو بیٹل کردہ ہوگا ہے۔
جلوں بعذرتشہد کے بعداس کے سلام سے قبل متعذی سلام پھیر لے گاتو بیٹل کردہ ہوگا ہے تاس کی نماز قاسد ندہوگی، کی تک ساتھ نماز میں اس میں جہور (مع حنفیہ ) کے نزدیک امام سے تقذم کی صورت میں کراہ ہو تحریم کی کے ساتھ نماز درست ہوجائے گی ،البتہ ایک روایت امام احد سے اس کے خلاف ہے، اور دہی اہلی خلام کا بھی فدہب ہے اور شوکانی نے بھی نیل میں اس کو اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تحریم سے ادر دوسر سے ارکان میں کوئی فرق نہیں ہے۔

بَابٌ يُسَلِمُ حِيْنَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَحِبُ إِذَا سَلَّمَ ٱلإِمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَة

(جبانا مُهلام پھیرے اومقندگ سلام پھیرے اورائن عربہ ترکھتے تھے کہ جب امام سلام پھیر بھے اس وقت مقندی سلام پھیرے) . (۲۹ ۲) حَدُّفَ فَا حَبُّانُ بِنُ مُوسِنَى قَالَ آخُبَوْنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آخُبَوْنَا مَعْمَوٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ مُحْمُودٍ هُوَ ابْنُ الرَّبِيْع عَنْ عِتَبَانَ بُنِ مَالِكِ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُنَا جِيْنَ سَلَّمَ.

تر جمہ (۷۹۷) حضرت عتبان بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فماز پڑھی ، اور آپ کے ساتھ ہم اور آپ کے ساتھ ہم ہم اور آپ کے ساتھ ہم اور آپ کے ساتھ ہم نے سلام چھیرا۔

تشری : حصرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس باب سے امام بخاری نے مقارنت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مقتدی امام کے ساتھ ہی سلام پھیرد ہے، دعاہ غیرہ میں مشغول ند ہے۔ جو حنفید کا غرب ہے، نہ کہ تعقیب جس کو دوسروں نے اختیار کیا ہے۔ کیونکہ حضرت ابن عمر کا اثر مجی اس پر دلالت کرتا ہے کہ جب امام سلام پھیرے تو اس کے مقتدی بھی سلام پھیردیں۔

علامہ بینی نے لکھا ہے کہاس میں امام ابو صنیفہ ہے دوروایت ہیں ایک بیکدامام کے بعد سلام پھیرے، دوسری بیکدامام کے ساتھ بی

پھیرد ہے،امام شافعیؓ کے نزد کی امام کے پہلے سلام سے فارغ ہونے کے بعد منفذی سلام پھیرے۔

پھر مالکیہ کامشہور نہ ہب یہ ہے کہ امام کے بعد ہی سلام پھیرے،اگر ساتھ پھیرے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی ،اورا مام شافعیؒ و احمہ کے نز دیک تکروہ ہوگی۔(الا بواب والتر اجم ،شنخ الحدیث دام ظلیم ۳۰۳/۲)

بَ ابُ مَنْ لَمْ يَرُدُّ السَّلَامُ عَلَى الاِمَامِ وَاَكْتَفَى بِتَسُلِيْمِ المصَّلُوة (بعض لوَّك (نمازيس) امام كوسلام كرنے كالل نيس اور نماز كے سلام كوكافى سجھتے ہيں)۔

(40) حَدُّفَنَا عَبُدَ انَ قَالَ اَخْبَوْنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَوْنَا مَعُمُو وَ بُنُ الرَّبِيعِ وَزَعَمَ اَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلَ مَجْهُ مَجْهَا مِنْ دَلُو كَانَتُ فِي دَارِهِمُ قَالَ سَمِعُتُ عِبْهَانَ بُنَ مَالِكِ نَ إِلاَّنْصَارِى لُمُّ آحَدَ بِنِي سَالِم قَالَ كُنْتُ أُصَلِّى لِقَوْمِى بَنِي سَالِم قَالَيْتَ النَّبِي صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلِثُ اَنْكُوتُ بَصَرِى وَإِنَّ الشَّيُولَ تَحَوُلُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَلَوَدُوثُ أَنْكَ جِنَتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ انْكُوتُ بَصَرِى وَإِنَّ الشَّيُولَ تَحَوُلُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَلَوَدُوثُ أَنْكَ جِنَتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا وَثُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذِنْتُ لَهُ فَلَمُ يَجُلِسُ حَتَى قَالَ ايْنَ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذِنْتُ لَهُ فَلَمُ يَجُلِسُ حَتَّى قَالَ ايْنَ فَرَحِبُ أَنُ أَصَلِى مِنْ بَيْتِكَ فَاشَارَ اللهِ مِنَ الْمَكَانِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذِنْتُ لَهُ فَلَمُ يَجُلِسُ حَتَى قَالَ ايْنَ وَسَلَّمَ فَاذِنْتُ لَهُ فَلَمُ يَجُلِسُ حَتَى قَالَ ايْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذِنْتُ لَهُ فَلَمُ يَجُلِسُ حَتَى قَالَ ايْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذِنْتُ لَهُ فَلَمُ يَجُلِسُ حَتَى قَالَ ايْنَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فِي فَقَامَ وَصَفَفَنَا حَلْفَهُ ثُمُ سَلَمَ وَسَلَّمُ عَنْ مَلَهُ مَنْ مَلِي عَنْ الْمُعَلِى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ترجمہ (۷۹۷) بمحود بن ربی روایت کرتے ہیں کہ بجھے رسول خدا صلے اللہ علیہ وہ بہ ہاور میرے گھر ہیں میرے ول سے کلی

کر کے میرے منہ پر پائی و النا بھی بجھے یا وہے، وہ کہتے ہیں، کہ ہیں نے عتبان بن مالک سے، پھر بن سالم کی امامت کرتا تھا۔ تو ہیں نی کر یم صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور میں نے کہا کہ میں اپنی بینائی کو کر ور پاتا ہوں،
میرے اور میری قوم کی مبجہ کے درمیان ہیں بہت سے پائی (کے مقامات) حاکل ہوجاتے ہیں، تو ہیں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لاتے، اور
میرے گھر میں کسی مقام پر آپ نماز پڑھ لیتے کہ اس کو ہیں مبجہ بنالیتا، آپ نے فرمایا، میں ان شاء اللہ اللہ کروں گا، پس دوسرے دن دن
ہیرے گھر میں کسی مقام پر آپ نماز پڑھ لیتے کہ اس کو ہیں مبجہ بنالیتا، آپ نے فرمایا، میں ان شاء اللہ اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب
پڑھے دسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ کے ہمراہ الو بکر بھی ہتھے۔ پس نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب
کی، اور میں نے آپ کواج از ت دی ہیں ہے بہلے ہی آپ نے فرمایا کئم گھر کے سمقام پر نماز پڑھوانا جا ہتے ہو، و ہیں میں نماز پڑھ وں نے آپ
انہوں نے آپ کواس مقام کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ اپنے لئے نماز پڑھنا پند کر نے تھے، پس آپ کھڑے اور ہم لوگوں نے آپ
کے چیچے صف با ندھی، اس کے بعد آپ نے سلم اسلم بھیرا ہم نے بھی (آپ کے ہمراہ) سلام بھیرا۔

تشریح امام مالک کامسلک بیہ کے امام اور منفرد پر تو صرف ایک سلام ہے سائنے کی طرف اور مقتدی کے لئے تمین سلام مستحب بیں ، ایک دائی طرف پھرامام کے لئے اور ایک بائیں طرف ، یہاں امام بخاریؒ نے ای کاردکیا ہے اور بتلا یا کہ صرف دوسلام دائیں اور بائیں کافی بیں ، اور عتبان کی حدیث پیش کی ،جس میں ہے کہ ہم نے بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ دونوں طرف سلام پھیرا ، اس سے معموم ہوا کہ مقتدی کے لئے تیسرا اور سلام نہیں ہے۔

امام بخاریؓ نے یہاں جمہور کی موافقت کی ہے، کہ مقتری امام کے لئے سلام بیں نیت دائیں یا یا کیں سلام بی بیں کرے گا، تیسرے سلام کی ضرورت نہیں ہے۔ حاشیۂ لامع ص ا/ ۳۳۹ بیں ریجی لکھا کہ نماز کے سلام بیں انسانوں کے علاوہ ملائکہ اور جنوں کی بھی نیت کی جائے کہ دہ بھی نماز بیں شرکت کرتے ہیں۔

#### قوله فاشا راليه من المكان

تبرك بآثار الصالحين

حضرت علامہ عثائی نے لکھا کہ ۱۳۴۳ ہے ہیں جب ہم لوگ جمیعۃ علاء ہند کے نمائندے بن کرموتمراسلامی مکہ معظمہ میں گئے تھے تو ہم نے علاءِ نجداوران کے شخ الاسلام عبداللہ بن بلیہد اور سلطان عبدالعزیز ہے بھی ان مسائل میں بحث کی تھی اوران آ ٹارکو پیش کیا تھا جن سے ان کے مزعومات کی تر دید ہوتی تھی ، کہ وہ ایسے مقام ہے متبرکہ پر حاضری اور نماز وغیرہ کو بدعت اور غیر مشروع کہتے تھے ، تو اس کے مقابلہ میں ان کے پاس کوئی جواب شافی نہ تھا ، بجز معارضہ قطع شجرہ کے جوطبقات ابن سعد میں بسندِ منقطع ذکر ہوا ہے اور اس کے جوابات دیئے گئے ہیں۔ (فتح الملیم شرح سجے المسلم)

جومتشددین برفعل کوبدعت اور ہربدعت کوشرک کے درجہ تک پہنچادینا ضروری خیال کرتے ہیں وہ یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ جوفعل حضور علیہ السلام سے ایک یا وہ بار ٹابت ہوا، اس پرمواظبت و مداومت کرنا بھی بدعت ہے، تو کوئی ان سے کیے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عتبانؓ کے گھر جا کرکتنی بارنمازیں پڑھی تھیں؟ اور جب انہول نے صرف ایک بارحضور کی نم زیڑھنے کی جگہ کواپنے لئے مستقل طور سے مصلے اور مجد بنالیا تو کیا ان کی بیرموا ظبت و مداومت بدعت ندهمی اور حضور علیدائسلام نے ای وقت کیوں ندفر مادیا تھا کہ اس جگہ کا النزام ہمیشہ کے خدر لیما، کداس طرح ہے تہا را بیشل فیرمشر وع ہوجائے گا، ان لوگوں نے تو یہاں تک بھی جرات کر کے کہدویا کہ اعمال خیر ش اکثار بھی بدعت ہے۔ یعنی نوافل وغیرہ کی کمثرت کرنا بھی غیرمشر وع ہے، جس کے جواب میں حضرت مولا نا عبد الحی ککھنوی کو مستقل رسالہ کھمتا پڑا تھا۔ حضرت مولا نا اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی کی تالیغات نافعہ میں بڑی عمدہ تحقیقات اور علوم ہیں، مگرافسوس کہ وہ تا درو تایاب ہیں۔

ان تشددین نے اتنا بھی نہ سوچا کہ حضور علیہ السلام کی عبادات کے ہداری عالیہ کا تو ٹھکانہ تی کیا کہ آپ کی ایک رکھت کے ہرا ہمی ماری امت کی ساری نمازی بھی نہیں ہوسکتیں۔ آپ کے قوصحابہ کرام کی بھی بیشان تھی کہ ایک صحابی کا جو ہرا ہر صدقہ بھی غیر صحابی کے احد پہاڑ کے ہرا ہر سونے کے صدقہ ہے بھی اعلی وافعنل ہے، تو اگر حضور علیہ السلام یا صحابہ کرام کے اعمالی صالح طیبہ کے فاہری قلیل عدد پر نظر کر کے ہرا ہر سے نیادہ کرنے و بدعت کو ہدعت و فیر کر کے اس سے نیادہ کرنے و بدعت و غیر سے نیادہ کی دوبار کے قتل کی افتراء بطریق موافع بت و مدادمت کو بدعت و فیر مشروع کہا جائے گا تو امت کے پاس عمل خیر کی مقدار رہ ہی کیا جائے گی ؟ اسلاف کے جبالی طیبات و حسنات کے مقابلہ میں شاید تو لوں ماشوں کی حیثیت رہ جائے گی۔ اور اس طرح ( خاکم بدئین ) فدانہ کرے بیرخانی ہاتھ میدان حشریش جا کھڑے ہوں گے۔

بہرحال! ہمارا حاصلِ مطالعہ تو ہے کہ جس کی نے بھی خواہ وہ کتابی ہڑا ہو جمہورسلف وطلف کے خلاف کوئی بات کی ہے وہ کی درجہ جس قابلی تجو انہیں ہیں۔ بعض حطرات کا ہر است نے ایسے ب درجہ جس قابلی تجو انہیں ہیں۔ بعض حطرات اکا ہر است نے ایسے ب محل تشدد پر نکیر بھی کی ہوا وہ ہمار کے جور و بدعت وشرک جس خور بھی مجمع طور سے بڑے تشدد تھے۔ اور نجد یوں کے خلاف سخت تنقید کو پہند بھی نہ کرتے تنقیا ہم ان کا ارشاد تھا کہ جو مسائل مجھ کو معلوم ہیں ، ان جس سے بعض جس اُن (نجد یوں) کے ساتھ جھے کو شخت اختاف ہوئے۔ جسے منہوم شرک جس غلور تو سل یا ھر رحال جس تشدد یا طلقات ٹلاشکا ایک ہونا۔ مگر فریاتے تنفی کہ جس ان کے درجس بھی سخت الفاظ کا استعال پہند نہیں کرتا (بوادر ص۲۲)

# بَابُ الذِكُرِ بَعُدَ الصَّلوةِ

### (نماز کے بعد ذکر کا بیان)

(٩٨) حَـلَّقَنَا اِسْحَقُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبُرَنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ اَخْبَرَنِى عَمُرو اَنَّ اَبَا مَعْبَدٍ مُـوُلَى ابْنِ عَبَّاسٌ اَخْبَرَهُ اَنَّ بُنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَفْعَ الصُّوتِ بِالذِّكْرِ حِيْنَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اَبْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ اَعْلَمُ إِذَا انْصَرَقُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتَهُ.

(٩٩ ك) حَـدُّنَنَا عَلِى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمُرٌ وَقَالَ اَخْبَرَنِيُ اَبُوُ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنُتَ اَعْرِفِ القِصَاءَ صَلُوةِ النَّبِى صَلِّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيْرِ قَالَ عَلِى حَدَّثَنَا سُفينَ عَنُ عَمْرٍ وَقَالَ كَانَ اَبُوُ مَعْبَدٍ اَصْدَقَ مَوَالِى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَلِيٍّ وَإِسْمُهُ نَافِذُ.

( • • ٨) حَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بُكْرٍ قَالَ حَلَّانًا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَمَيَّ عَنُ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُرَيُرةَ قَالَ جَآءَ الْفُقَرُآءُ إِلَى النَّبِى صَلِّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ذَهَبَ آهُلُ الدُّنُورِ مِنَ الْاَمُوالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلْحِ وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِى وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فَصُلَّمِنُ آمُوالٍ يَحْمَحُونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُسَجَاهِ لَوْنَ وَيَسَصَدُ قُونَ فَقَالَ آلا أُحَدِلُكُمْ بِمَا إِنْ آخَذَتُمْ بِهِ آذَرَكُتُمْ مِّنُ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُلُوكَكُمْ آحَدُ بَعُدَكُمُ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنُ آنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرًا نَيْهِمُ اللَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَةَ تُسَبِّحُونَ و تَحْمَدُونَ وُتُكَبِّرُونَ خَلْفُ كُلّ صَالَوْ إِثَلاثًا وُثَلَاثِينَ فَاخْتَلَفُنَا بَيْنَا فَقَالَ بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلثًا وَ ثَلَاثِينَ وَنَحْمَدُ ثَلثًا وَثَلْثِينَ وَنَحْمَدُ ثَلثًا وَثَلْثِينَ وَنَحْمَدُ ثَلثًا وَثَلْثِينَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ ثَقُولُ سُبُحَانِ اللهِ وَ ٱلْحَمَدُ لِلّهِ وَاللهُ آكْبَرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهُنَّ ثَلاثٌ وَثَلثُونَ.

ترجمہ (۷۹۸): ابومعبد (این عباس کے آزاد کروہ غلام) روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے ان سے بیان کیا کہ جب لوگ فرض نماز سے فارخ ہوتے ،اس وفت بلند آواز سے ذکر کرتا نبی کریم صلے اللہ علیہ دسلم کے زمانے میں (رائج) تھا اور ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں منتا تھا، کہلوگ ذکر کرتے ہوئے لوٹے ، تو جھے معلوم ہوجا تا تھا کہ نمازختم ہوگئی۔

ترجمہ (۷۹۹): ابومعبد حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں کہ بی این علیہ دسلم کی نماز کا اختیام تجمیرے معلوم کرلیا کرتا تفاعلی بن مد بی نے کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے عمرو بن دینار سے کہ ابن عبال کے غلاموں بی سب سے سچا ابومعبد تھا، علی نے کہا، اس کا نام نافذ تھا۔

ترجہ (۸۰۰): حضرت الو ہر بر اللہ فی کو کے صلے الشعلیہ وسلم کے پاس کی فقیرا ئے اور انہوں نے کہا کہ الدارالوگ بڑے

بڑے در ہے اور دائی میش حاصل کر رہے ہیں، کو فکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، جسی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور دوزہ بھی رکھتے ہیں۔ سلم رہ ہم
روزہ رکھتے ہیں (غرض جو عبادت ہم کرتے ہیں، وہ اس میں شریک ہیں اور ان کے پاس مالوں کی زیادتی ہم سے دہ نج کرتے ہیں،
عمرہ کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں، آپ نے فرمایا، کیا ہی تم کو ایک بات نہ بتلاؤں کہ اگر اس پڑلل کرو، تو جولوگ تم سے
آگونکل کے ہوں، تم ان تک پہنے جاؤگے، اور تمہیں تبہارے بعد کوئی نہ بننی سے گا، اور تم تمام لوگوں میں بہتر ہوجاؤگے، اس کے سوائے جو
ای کے مثل کے ہوں، تم ان تک پہنے جاؤگے، اور تمہیں تبہارے بعد کوئی نہ بننی سے گا، اور تم تم الوگوں میں بہتر ہوجاؤگے، اس کے سوائے جو
ای کے مثل کرے ہم برنماز کے بعد تینتیں مرتبہ تی پڑھیں گا ور جداس کے ہم لوگوں نے اختلاف کیا، اور ہم ہی سے
لیمن نے کہا کہ ہم تینتیں مرتبہ تی پڑھیں گے۔ اور تینتیں مرتبہ تھ پڑھیں گا ور تجبیر چونتیں مرتبہ پڑھیں گے۔ تو ہی نے پھرا پ سے
لیمن نے کہا کہ ہم تینتیں مرتبہ تی پڑھیں گے۔ اور تینتیں مرتبہ تھ پڑھیں گا ور تجبیر چونتیں مرتبہ پڑھیں کے۔ تو ہی نے پھرا پ سے
لیمن نے کہا کہ ہم تینتیں مرتبہ تین گا فی واقف ان کہ کہ پڑھیں گے اور تجبیر چونتیں مرتبہ پڑھیں مرتبہ ہوجائے۔

(١٠٨) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بَنِ عُمِيْرٍ عَن وَرَّادِكَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بَنِ شُعْبَةَ فِي كِتَابِ إلى مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلِّحِ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي شُعْبَةَ فَالَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الله

ر جر (۱۰۸): مغیرہ کے شی روایت ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ نے جھے ایک خط میں معاویہ کو یکھوایا کہ بی کریم صلے اللہ علیہ وکلم ہر فرض نماز کے بعد کا اللہ اللہ فی معروفین سوائے اللہ تعالی کے وہ ایک ہے کوئی اس کا شریک ہیں ، اس کی ہے بادشا ہت اور اس کے لئے ہتر یف اور وہ ہر بات پر قادر ہے۔ اے اللہ جو بھی تو وہ النہیں ، اور کوشش و اللہ بی باور اس کا کوئی دیے والانہیں ، اور کوشش و اللہ بی باور اس کا کوئی دیے والانہیں ، اور کوشش و اللہ بی بی روایت کی ہوری نے کہا جو اللہ بی کوشش میں میں ہوری نے کہا جو اللہ بی کوئی دیے اس معدیت ہیں گئے ہیں مالداری کو اور شعبہ نے اس معدیت ہیں تھی میں عقبہ سے انہوں نے قاسم بن قیم میں تیم وہ سے۔ انہوں نے وراد سے بی روایت کیا ہے۔ وراد سے بی روایت کی روایت کی باب الدعا و بعد الصافی قص سے 19 اللہ کوئی ہیں ہورائی ہور اللہ کوئی ہور کی بیاں تو باب الذکر بعد الصافی ق کی فضیلت نگلتی ہے، اور اس سے امام بخاری نے کہا بالدعوات میں وعا و بعد کی ہور اللہ کوئی ہور کی ہور اللہ کوئی ہور اللہ کوئی ہور کی ہور السافی ق کی فضیلت نگلتی ہے، اور اس سے امام بخاری نے کتاب الدعوات میں وعا و بعد السافی کوئی ہور کی ہور اللہ کی ہور اللہ کوئی ہور کا کوئی ہور کی ہور اللہ کوئی ہور کوئی ہور کی ہور اللہ کوئی ہور کی ہور کی ہور اللہ کوئی ہور کی ہور کی ہور اللہ کوئی ہور کی ہور اللہ کوئی ہور کی ہور کی ہور کی ہور اللہ کوئی ہور کی ہور کی ہور اس کی ہور کی ہور کی ہور اللہ کوئی ہور کی ہور کی

الصلوة كى بھى فضيلت تابت كى ہے، كيونكه نمازوں كے اوقات فضل وشرف كے لات بيں، ان ميں قبوليت دعاكى اميد ہے۔ (فق ابرى مرہ ٢٥٥/٠٠) نماز كے بعداجتماعى دعا

حافظ نے باب الدعاء بعد الصلوۃ بیل کھا کہ نمازے مرادفرض نمازے ، اورامام بخاری کا مقصداس سے اس کاردکر تاہے جونی ذک بعد دعا کوغیر مشروع کہتا ہے اور حدیث مسلم سے استدلال کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام ملام بھیرنے کے بعد صرف اتنا تھی ہے کہ السلھ مانت السلام و مسک السلام تبار کت یا ذاالمجلال و الاکوام کہ لیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نفی فہ کورے مراداس نماز کی ہیت سابقہ پراستمرار جلوس کی نفی ہے ، کیونکہ یہ بھی مروی ہے کہ حضور عیہ السلام نماز کے بعد اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، البذاد عابعد الصوۃ والی احادیث کا محمل کی ہوگا کہ وہ صحابہ کی طرف آوجہ فرما کر (اجتماعی) دعا کی کرتے تھے۔

ادعاءابن القيم رحمه اللد

حافظ نے لکھا کہ ابن القیم نے ''الہدی الدہ ی' میں کہا کہ ''سلامِ نُماز کے بعد مستقبل القبلہ دعاخواہ ام کی ہوی منفرد کی۔ یا مقتدی کی کوئی بھی قطعاً حضور علیہ السلام کے طریقہ ہے ٹابت نہیں ہے اور نہ آپ سے بدا ساویج یاحسن ایسا ٹابت ہوا ہے اور جن لوگوں نے نمر نہ نجر، عصر کیلئے اس کو خاص کیا وہ بھی حضور علیہ السلام یا خلفا ہے ٹابت نہیں ہے، اور نہ اس کے لئے امت کو ہدایت کی گئی، البذا اس کو ان دونوں نمازوں کے بعد جس نے بھی مستحسن بچھ کر کیا وہ کو یا اس نے سنت کی جگہ ایک نئی بات ایجاد کی ہے۔

پھرلکھا ہے کہ نماز کے بارے میں اکثر ادعیہ مرویہ کا تعلق نماز کے اندر پڑھنے سے ہے، ای میں آپ نے پڑھی ہیں اور ای میں پڑھنے کا تھم بھی کیا ہے اور بھی نمازی کے لائق بھی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس سے مناجات کرتا ہے۔ اور سلام پھیر کرتو اس کی حالتِ مناجات ختم ہوجاتی ہے اور اس کا وہ موقف وقر بھی ختم ہوجاتا ہے، تو اب اُس سے دعا کا کیا موقع ہے، جوونت سوال کا تھا اس مناجات وقر ب کے وقت تو دعانہ کی ، اور اب اس سے فراغت کے بعد دعا اور سوال کرتا ہے۔

البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ نماز کے بعد پہلے اذ کار ماثورہ پڑھے، پھر درود شریف پڑھے اور پھر جو چاہے دعا کمیں ، تکے تواس طرح اس ک دعااس دوسری عبادت(اذ کار ماثورہ بعدالصلوۃ) کے عقب میں ہوگی ،فرض نماز کے بعد نہ ہوگی۔

ر دابن القيم رحمه الله

حافظ نے علامہ کی پوری ہات نقل کر کے لکھا میں کہتا ہول کہ ابن القیم کا ادعاءِ ندکورنفی مطلق کی صورت میں مردود ہے کیونکہ مندرجہ ذیل احادیث سے اس کی تر دید ہوتی ہے۔

- (۱) نبي كريم ﷺ نے حضرت معاذبين جبل گودعاء بسعد الصلوفة اللهم اعنى على ذكر ك و شكر ك و حسن عبادتك تلقين فرمائي، (ابوداؤ دونسائي وصحمه ابن حبان دالحاكم)
- (۲) صدیث الی بکرہ میں ہے کہ حضور عبیہ السلام برنماز کے بعد السلھم انسی اعبو ذبک من المسکفر و الفقر و عذاب القسر پڑھتے تھے (ترندی، نسائی، وصححہ الحاکم)
  - (۳) حدیثِ سعد جو باب المتعوذ من البیخل میں قریب ہی بخاری میں آ رہی ہے جس کے بعض طرق میں ہمارامقصود ہے۔ (۴) حدیثِ زید بن ارقم کوحضور عدیدالسلام ہرنماز کے بعداللہم ربناور ب کل شی الخ پڑھا کرتے تھے، (ابوداؤ دونسائی)

(۵) حدیثِ صہیب مرفوعا کہ تمازے فارغ ہوکر اللہ ماصلح لمی دینی الح پڑھاکرتے تھے۔ (نسائی وصحہ ابن حبان) وغیر وڈ لک

اس کے بعد حافظ نے لکھا کہ احادیث کے الفاظ میں جود برکل صلوق کا لفظ آیا ہے اس سے قرب آ فرصلوق لیمی تشہد کے ساتھ وعا
مراد لین اس لئے سے نہیں کہ ذکر بعد الصلوق کا امر بھی وار دہوا ہے اور اس سے مراد اجتماعی طور سے بعد سمام ہی ہے تو اس طرح یہاں بھی ہوگا۔
الایہ کہ اس کے خلاف کوئی دلیل سے کو اور نم اور ترفی میں میصدیت بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جسوف السلیسل الآخر و اور فرض نمازوں کے نمازوں کے بعد کی دعاؤں کو مقبول فرمایا ہے ، اور محدث طبری نے ایک روایت حضرت جعفر بن محد الصادق سے روایت کی کہ فرض نمازوں کے بعد کی دعاؤں کہ وعاء سے زیادہ افضل ہے ، جبیبا کہ خود فرض نماز کوئشل نماز پر فضیلت حاصل ہے (فتح الباری الم ۱۰۳)

حافظ این جُرِّ کے اجمالی تبعرہ مندرجہ بالا سے یہ بات تو واضح ہوگئ کہ یہ دعا بعد الصلوٰۃ اور اس سے متعلقہ مسائل میں حافظ این القیم کا موقف جہورسلف سے الگ ہے، اس لئے حافظ نے مندرجہ بالا نقد ضروری سمجھا اور علامہ قسطلانی شار سی بخدی ہے ۔ ( ملاحظہ ہوا علاء السنن میں این القیم کے مندرجہ بالا اوعاء کارومدل کیا ہے، اور انہوں نے حافظ این جُرِ کے تعقب فہ کور کاذکر بھی اپن تائید میں کیا ہے، ( ملاحظہ ہوا علاء السنن میں اس اس کے مندرجہ بالا اوعاء کارومدل کیا ہے، اور انہوں نے حافظ این جر کے تعقب فہ کور کاذکر بھی اپن تائید میں کیا جی بلکہ اس سے بڑھ کر اور اوعات حافظ لیمن تین جبال میں نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اور اوعات حافظ کے مطالعہ ابن تیمیہ نے جی ، کور اور ان کے قاوئ مطبوعہ معرکی جلد اول میں تین جگد اور جلد دوم میں دوجگہ یہ بحث موجود ہے، خالبا حافظ کے مطالعہ عمل ان کے قاوئی میں اور ان کے جی ، ای القیم کارد کرتے ہیں، حالانکہ عمل ان کے قاوئی میں دیا تھی میں دوجگہ یہ بحث موجود ہے، خال کو میں حالانکہ عمل ان کے قاوئی کا ذکر ان کے یہاں نہیں ماتیا اور و صرف این القیم کارد کرتے ہیں، حالانکہ عمل ان کے قاوئی کا ذکر ان کے یہاں نہیں ماتیا اور و صرف این القیم کارد کرتے ہیں، حالانکہ

وہی مسلک و تحقیق علامدابن تیمیہ کی بھی ہوتی ہے،البنة اصول وعقا کد کے مسائل میں وہ علامدابن تیمیہ کا بھی بہت ہے مواضع میں رد کرتے ہیں کیونکہ ان کے عقا کدونظر یات شاکع ذائع ہو چکے تھے، جس طرح ہی رے حضرت شاہ صاحب اور حضرت مد کی رد کرتے تھے۔

انسوس ہے کہ اس موقع پرسادے حضرت شاہ صاحب کی دائے اچھی طرح واضع ہو کرھیجے طور ہے آپ کے کسی مجموعہ امالی میں نہیں آسکی ،

اس لئے ہم اس کو بھی منفقہ کر کے درج کریں گے ، اور حضرت نے دری بخاری میں حافظ ابن تیمیدوا بن القیم کا ردبھی کیا تھا ، او پہم نے حافظ ابن القیم کی تحقیق فتح البادی نے اللہ کا کردی ہے۔ اور حافظ ابن تیمید کی تحقیق کا خلاصہ بھی پیش کرتے ہیں ، کونکداس کو صاحب اعلاء اسنون نے بھی نقل نہیں کیا اور محتر معلامہ بنوری نے معادف السنون میں اس کو محضرت شاہ صاحب کا سے ہملا نقل فرما کرکہ ' ابن تیمید کی غرض اثبات دعاء واضل الصلو ق ہے اور محتر معلامہ بنوری نے معادف السنون میں اور کا فرا وی بیش میں دو السلو تو کی نفی ہے ، اس طرح کھا کہ این کا قول فرا وی بیش ہے ، جواس وقت میرے پاس نہیں ہے ، وار ہم بی محدول ہیں دو محدول ہیں دیا ہیں فاذا صلیت محدول ہوں دو محدول ہیں الم کی دلیل ہیں کہ بیاد کا رواد عید غراغت کے بعد کی ہیں۔ الح خودول ہیں دو المان میں محدول ہیں کہ بیان ہیں خودول ہیں کہ بیاد کا رواد عید غراز ہے فراغت کے بعد کی ہیں۔ الح فراد دو محدول ہیں۔ الحق المحدول ہیں۔ الحق المحدول ہیں۔ الحق المور محدول ہیں۔ الحق المحدول ہیں۔ الحدول ہیں محدول ہیں۔ الحق المحدول ہیں۔ المحدول ہیں۔

اس کے بعدہ معلاماین تیمیہ کارشادات تھی کرتا ہیں تاکان کانظریادر طریق استدال بھی سائے آجائے اور یہ بھی معلوم ہوکہ جب کوئی سب سے الگ ہوکرکوئی منفر درائے قائم کرتا ہے تواس کو کیسے بی و قاب کھانے پڑتے ہیں ،اورطول لاطائل کاارتکاب کرنا پڑتا ہے و اللہ المعلد۔
(۱) آپ نے فقاد کی ص المحما ہیں لکھا کہ فرض نمازوں کے بعد صحاح بیں صرف اذکار مسنونہ پڑھنے کاذکر ہے ،اورا مام و مقتدیوں کی اجتماع کی اجتماع کی دعلوں معالی کے مسلم القد علیہ وسلم ہے کسی نے بھی تھی نہیں کیا ،لیکن اتنی بات نقل ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے حضور محاد گونماز کے بعد الملہ معنی علمی ذکر ک و شکو ک و حسن عبادت کی پڑھنے کا تھی دیا ورشل اس کے اور بھی ہے (یہاں علامہ نے پہلے کے بعد الملہ ما معنی علمی ذکر ک و شکو ک و حسن عبادت کی پڑھنے کا تھی دیا ورشل اس کے اور بھی قبول کر گئے ،گر تفصیل ترک کروی تو قطعی انکار کیا ، پولیکن سے حضرت معاد ہے اثر کو قبول کر لیا اور پھر اس کے مثل دوسرے آثار نبویہ کو بھی قبول کر گئے ،گر تفصیل ترک کروی تاکہ اپنی بات کمزور شہوجائے ، واللہ تعالی اعلم )

اس کے بعد لکھا کہ دبر مسلوٰ ق سے مراد نماز کے اندری کا آخری حصد ہے، جیسا کہ دبرایش سے اس کاموخر حصد مراد ہوا کرتا ہے، البت مجمعی اس کے بعد لکھا کہ دبر ہوتا ہے، البت مجمعی اس سے مرادوہ حصد بھی ہوتا ہے۔ اور بھی دونوں معنی ایس سے مرادوہ حصد بھی ہوتا ہے۔ اور بھی دونوں معنی ایک سماتھ بھی مراد ہوا کرتا ہے۔ کین بعض احادیث بعض کی تغییر کرتی ہیں، اس کے لئے تتبع و تلاش کی ضرورت ہوتی ہے۔

ببرحال! یہاں دوا لگ چزیں ہیں، ایک تو منز دنمازی کی دعاء خواہ دوامام ہویا مقتدی ہیے نماز استخارہ دفیرہ کی دعائی ادر مرے امام اور مقتد ہوں کی اجتا کی دعاء تو بید دسری دعالی سے کہ جس کے بارے میں کی تشم کا شک دشہ نہیں ہوسکا کہ اس کو حضور علیہ السلام نے کتوبات کے بعد کمی نہیں کیا جیسے کہ دواذکار ماثورہ کرتے ہیے، اس لئے کہ اگر آپ ایسا کرتے تو اس کو آپ کے محاب، ہجر تا بعین، ہجر علاء منر ورنقل کرتے ، جیسا کہ انہوں نے اس سے کم درجہ کی چیز وں تک کو بھی نہا کہ اورای لئے اس دعاء بعد انساؤہ کے بارے ہیں متاخرین کے اتو اللہ مختلے میں متاخرین کے اتو اللہ واحد و فیرہ سے اس کو اللہ واحد و فیرہ سے اس کو کہ است و صدیت استدلال کیلئے نہیں ہے، انہوں نے صرف اس امر سے استدلال کرنیا کہ ان دونوں نماز دل کے بعد نوانل دسنی نہیں ہیں، اوران ہیں ہے بعض حضرات نے اس کوسب ہی نماز دل کے بعد مستحب کہا ہے، اور کہا کہ ان دعاؤں کو بلند آواز سے نہ کہ بہ براس کے کہ دعامشروع ہے اوروہ نماز دل کے بعد اقرب المی الا جابة ہوتی ہے۔

حقیقت بہے کہ جو کھان دھ رات نے دعا ہ بعد العسلاق کے لئے کہا اس کوشارع علیہ السلام نے نماز کے ندر مقرر کیا تھا، البذا آخر صلوق میں قبل المنحو و ج من العسلوق دعا مشروع و مسنون ہوئی تھی ، جس کا ثبوت سنت متواترہ ساور با تفاقی مسلمین ہوا ہے بلکہ بعض ساف وظف نے تواس دعا کو واجب بھی کہا ہے، پھر یہ کرنمازی نماز کے اندر تی تعالی سے مناجات کرتا ہے، البذاؤ جب تک وہ نماز ش ہے وہی وقت و حالت دعا کے لئے ہر طرح موزوں ، مناسب بھی ہے۔ اس سے نگلنے کے بعداس کے لئے ندمناجات کا موقع ہے ندعا کا۔ البذ ذکروشا وکا موقع رہتا ہے۔

پھر نکھا کہ بعض علما و نے نماز کے بعد ایک دعاؤں کو بھی متحب سمجھا ہے جو صدیث بھی وارد نہیں ہوئیں ، اور پچھلوگوں نے تواس کے مقابل یہ کیا کہ وہ نماز کے بعد کے تعویش دعاؤں کو بھی متحب سمجھا ہے جو صدیث بھی وارد نہیں ہوئیں ، اور پچھلوگوں نے تواس کے مقابل یہ کیا کہ وہ نماز کے بعد کے تعویش دع کو بھی متحب نہیں بچھے ، اور نہذکر یا تورکر تے ہیں بلکہ وہ اس کو کم وہ تجھے ہیں اور اس سے رو کے ہیں۔ پس بیلوگ عبد شرع سے تجاوز کر گئے کہ شروع سے تورو کتے ہیں اور امر غیر مشروع کو جائز قرار و سے ہیں حالا تکہ دین تو امر مشروع کا م

ر ہا تمازیس دفع یدین کا مسئلہ کہ ہاتھ اٹھ اٹھ اٹھ اٹھ اسکے جرے پر
ہاتھوں کے پھیرنے کیلے صرف ایک دوحدیث آئی ہیں، جن سے احتجاج واستدلال نہیں ہوسکتا۔ واللہ اعلم ( فآوی م ۱۸۹/۱۸۹ جلداول )
ایک جگہ لکھا کہ جاح وغیرہ میں جودعامنقول ہوئی ہیں وہ سب نماز کے اندر کی اور نماز سے نگلنے سے قبل کی ہیں، اور حدیث الجی اہامہ
میں جویہ ہے کہ جوف کیل آخر اور فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تواس کو بعدالسلام کے ساتھ مخصوص کرنا درست نہیں، اہذااس کو ماقبل السلام کے ساتھ مخصوص کرنا درست نہیں، اہذااس کو ماقبل السلام کے لئے بھی عام رکھنا چاہئے ، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس فضیلت میں بعد سلام کے امام و مقتلہ بین کی اجتماعی دعا مراولی جائے تویہ سنت کی مخالفت بھی نہ ہوگی ، آخر ہیں علامہ نے لکھا کہ جن احاد مرف صحور ہیں دہو الصلونة کا لفظ آیا ہے ان سب میں مراوقی السلام کی دعا ہے، ( فقاوئی صرف جملا اول )۔

پھرعلامہ نے ای جلد کے ۱۹ میں کھٹ کر صاف طور ہے لکھ دیا کہ نماز کے بعد امام دمتقلدی کی اجتما گی دعا ہ'' بدعت ہے، کیونکہ یہ عہدِ نبوی میں نبھی ،اور آپ کے دعاصرف نماز کے اندر تھی۔اور نماز کے بعد صرف اذ کارمسنونہ ماثور ہ بی وارد ہیں۔ اس کے بعد جلد دوم ص ۲۱۲ میں تکھا کہ پانچوں نماز وں کے بعد نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقتدی کوئی دعائییں کرتے ہے، جیسے کہاس زمانہ میں بعض لوگ نماز نجر وعمر کے بعد کرتے ہیں۔ نداس کوکس نے انکہار بعد میں ہے متحب کہاہے، اور امام شافتی کی طرف نسبت غلط ہے اور ایسے بی امام احمد وغیر ہنے بھی اس کو متحب نہیں قرار دیا ہے، البتہ ایک جماعت نے اصحاب امام ابو حقیفہ وا مام احمد وغیر جمانے نماز نجر وعمر کے بعد اس کو متحب کہا ہے اور الی بات پر، مداومت کرتا جس پر حضور علیہ السلام سے مداومت ٹابت نہ ہو وہ شروع نہ ہوگی بلکہ کروہ ہوگی۔ ( ص ۲۱۲/۲ )۔

اس کے بعد آکھا کہ احادیثِ معروفہ صحاح وسنن و مسانید کی بیٹلاتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نماز کے آخر ہیں اس کو ختم کرنے ہے پہلے دعا کرتے تھے۔ اور اس کا اپنے اصحاب کو حکم کرتے تھے، اور اس کی تعلیم دیتے تھے، کسی نے بھی یہ نقل نہیں کیا کہ جب آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ نہ خریس نے علی کہ جب آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے قونماز ختم کر کے وہ اور مقتدی سب ل کرا جتا می دعا کرتے تھے، نہ فجر پس نے عمر بس ۔ ندان کے علاوہ کسی نماز ہیں، بلکہ بیٹا بت ہوا کہ نماز کے بعد آپ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور ان کوذکر اللہ کی تعلیم کرتے تھے، النی (مسیم الرام کی)

مس/ایس بیں کھا کہ اصحاب اہام شافعی واحمد میں ہے جو حضرات اہام ومقتذیوں کی اجتماعی دعابعد انصلوٰۃ پڑھل کرتے ہیں، پھر بعض پانچوں نمازوں کے بعدادر بعض فجر وعصر کے بعدا بیا کرتے ہیں،ان کے پاس کوئی دلیل صدیث دسنت سے بیں ہےاس کے بعد حسب سابق دوسرے حضرات کی چیش کر دوا حادیث میں تاویل کر کے جوابات دیتے ہیں۔(تاص ۲/۲۷)۔

### علامهابن تيميه كے دلائل وارشادات برنظر

اوپر حافظ این جُرگا جواب گذر چکا ہے۔ اور اعلاء اسن ص ۱۹۸ تاص ۱۹۸ بیں سب دلائل وجوابات ایک جگہ کردیے ہیں۔
ان احادیث سے استقبالی قبلہ کے ساتھ بھی دعا ثابت ہے جس کا افکار علامہ ابن القیم اور امیر بھائی نے بیل السلام بیس کیا ہے اور اس لئے علامہ جزری شافئ نے استقبالی قبلہ کو آ واب دعا بیس شار کیا ہے۔ بعض احادیث سے دعا برفع الیدین بھی ثابت ہے اور علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کو سے احادیث سے ثابت ما تاہے ، تو کیا رفع بدین کے ساتھ دعا بھی نماز کے اندر دانی تھی ؟ اور نماز استقاء کے بعد اور بیت اسلیم بھی بھی خماز کے بعد حضور علیہ السلام نے اجتماعی دعا کی ہے ، تو حضور علیہ السلام سے ثابت شدہ امر کو ' بدعت' قرار دیتا کیوں کر درست ہوگا ؟

اکابرامت سلف وخلف نے فیصلہ کیا ہے کہ جوام رحنور علیہ السلام سے بطریق موا ظبت ٹابت ہووہ سنت کا درجہ حاصل کرتا ہے اور جو ایک دوبار کے فعل سے ٹابت ہووہ مستحب کے درجہ بیں ہوتا ہے ،ادراس کو'' بدعت'' کہنے کا کوئی جواز بھی کسی طرح نہیں ہوسکتا۔

جب اجتماعی دعامعه المصلونة ندازِ استسقاء اورنمازِ بیت ام سکیم کی احادیث میحد توییسے ثابت ہوگئی تواس کو بدعت بتلانا مشروع کوغیر مشروع کہنانہیں تواور کیاہے؟

احادیث و آثار کثیرہ سے میبھی ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام نمازوں کے بعد مختفر ذکر کرتے تھے۔اور وہی ذکرِ ماثور مختفر سارے تنبعین ندا ہب اربعہ بھی بداستقبال قبلہ کرتے ہیں ،اس سے زیادہ وہ صرف فجر یعسر میں کرتے ہیں اور صرف ان دوہیں اذکار ماثورہ کے بعد اجتماعی دعا بھی کرتے ہیں۔

ص الم عرب اعلاء السنن میں مصنف ابن ابی شیبہ سے اسود عامری کی حدیث عن اہید چیش کی تئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، آپ نے سلام والقراف کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اس حدیث کی تائید دوسری احادیث سے بھی ہوتی ہے اور غالبًا ای پر قیاس کر کے بعد عصر بھی ایسامعمول اصحاب ائمہ ثلاث نے اختیار کیا ہے کیونکہ ان دونوں نمازوں کے بعد سنن و

نوافل نبیں ہوتے تو پھراس کو بدعت کیے کہدیتے ہیں۔

داضح ہوکہ اجتماعی دعا کی اہمیت ہے انکارکسی طرح بھی نہیں ہوسکتا ،اوراسی لئے حضور علیہ السلام نے عورتوں کے لئے فرمایا کہ وہ عیدگاہ جا کرمسلمانوں کی دعامیں شامل ہوں ، ظاہر ہے کہ بید عانہ نماز سے قبل تھی۔نہ خطبہ کے بعدتھی ،الہٰذااس کا مقام نماز کے بعد ہی متعین ہوجا تا ہے۔واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

#### صاحب تخفه كاارشاد بابة جواز دعا بعدالصلوة

### صنيع ابن تيميه يسيسكوت

علامہؒ کے اس اعتدال وانصاف سے خوثی ہوئی،ادر جولوگ اس کو واجب کا درجہ دیتے ہیں، وہ ضرورغلطی پر ہیں،گرموصوف کو اس کے ساتھ علامہ ابن تیمیہ وابن القیم کے بارے میں بھی جراُت کر کے ریا گھادینا جا ہے تھا کہ ان کا اس کو بدعت قرار دینا بھی نا درست ہے۔' ا

# علامهابن القيم كي غلطي

ہم انصاف کو خیرالا وصاف بیمجھے ہیں اس لئے ہمیں صاحب مرعاۃ کی یہ بات پند آئی کہ حافظ ابن جرنے جو غلطی ابن القیم کی درود شریف میں بابۃ ابراہیم ۔ وآل ابراہیم پکڑی تھی، وہ مرعاۃ ص ا/ ۲۸۰ میں پوری نقل کردی۔ اگر چہ یہ کی انہوں نے بھی کردی کہ بعینہ بہی غلطی تو ان کے شخ ابن تیمیہ نے بھی کی تھی ، تو ہوسکتا ہے حافظ کے علم میں نہ آئی ہو، اس لئے صرف ابن القیم کی طرف منسوب کردی گرصاحب مرعاۃ کے علم میں تو ابن تیمیہ کی نظری بھی ضرور آگئی ہوگی کہ ان کے فقاوی وغیرہ ساری کہ بیں بار باراور بڑے اہتمام کے ساتھ طبع ہوکر مفت شائع بوری بیں بنوری ہیں بنود جھے فقاوی ابن تیمیہ کی ساتھ جلدیں بلاقیت حاصل ہوئیں جوسعودی حکومت کے اہتمام سے شائع ہوئیں۔ تو الی صورت میں جوسعودی حکومت کے اہتمام سے شائع ہوئیں۔ تو الی صورت میں جونطلی دونوں کی تھی ، اس کو صرف ایک کی طرف منسوب کرنا مناسب نہیں تھا۔

واضح بوكدصادب تخدى طرح عالباد عابعد الصلوة كوصادب مرعاة بحى بدعت يا ناجا تزنبين بجحت ،اى لئے انہوں نے مرعاة ص ا/ ۱۲ الميس باب الذكر بعد الصلوة پرلكھا:اى بعد الفواغ من الصلوة المكتوبة و المواد بالذكر اعم من الدعاء وغيره بخلاف ابن تيميدوابن القيم كے كدوہ بعد الصلوة دعاكو بدعت قرارد براس كي نعى كرتے بيں بلكد يهاں تك كهديا كرا كرنى بى بوتو ذکر بعدالصلوٰۃ سےفارغ ہوکرحمدوثناوغیرہ کرکے پھردعا کرےتا کہاس کی بیدعانماز کے بعدنہ وبلکہ دوسری عبادت ذکر بعدالصلوٰۃ کے بعد متصور ہو۔ **دو بردوں کا فرق** 

امام بخاری آپی سی میں صرف اپنے مسلک فقہی کے موافق احادیث لاتے ہیں، البتہ دوسر بے رسائل ہیں انہوں نے دوسروں کے دلائل سے بھی تعرض کیا ہے لیکن حافظ ابن تیمید کی عادت ہے کہ وہ اپنے مسلک کی احادیث لاکران کی خوب تقویت کی بھی سعی کرتے ہیں، اور دوسروں کے موافق احادیث ذکر کرکے ان کو گرانے کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ احادیث ذیارہ وتوسل سب کوضعیف، موضوع باطل وغیرہ کہد دیا اور اپنی ضعاف کو بھی تو کی ثابت کردیتے ہیں۔ باطل وغیرہ کہد دیا اور اپنی ضعاف کو بھی تو کی ثابت کردیتے ہیں۔ وللتفصیل محل آخو ، ان شاء اللہ و بعد نستعین۔

علامه تشميريٌّ کےارشا دات

آ پ نے فرمایا۔امام بخاری نے باب الدعاء قبل السلام کے بعد اب اذ کار بعد الصلوٰۃ کا باب قائم کیا ہے، جبیہا کہ کتاب الدعوات میں پہلے باب ادعیہ خلالی صلوٰۃ کے بعد باب الدعا بعد الصلوٰۃ لائیں ہے، جس سے ثابت کریں گے کہ دعا بعد الصلوٰۃ بھی مشروع ہے۔ میں پہلے باب ادعیہ خلالی صلوٰۃ کے بعد باب الدعا بعد الصلوٰۃ لائیں ہے، جس سے ثابت کریں گے کہ دعا بعد الصلوٰۃ بھی مشروع ہے۔

پھرفر مایا کہ دعا کیں دوطرح سے مردی ہیں ، ایک تو وہ ہیں جوفرض نماز ول کے بعد سنتوں ہے بل کے لئے وارد ہیں ، دوسری وہ ہیں جوحضور علیہ السلام سے متفرق ومنتشراوقات میں ثابت ہوئی ہیں۔ اور امام بخاری صرف تیم اول کا بیان کر رہے ہیں ، جس پھل کی صورت بیہ کہ جس طرح مصور علیہ السلام نے کوئی دعا کی ہے ، کم حصور علیہ السلام نے کوئی دعا کی ہے ، کم حصور علیہ السلام سے بی بھی کوئی دعا تی ہے ، کم کی دوسری تواسی طرح ہمیں بھی کرنا اتباع سنت ہوگا۔ الصلوٰۃ ہیں تا خیر بھی ہوگی کوئی اور جب حضور علیہ السلام سے بی بھی کوئی دعا تی ہے ، کمی دوسری تواسی طرح ہمیں بھی کرنا اتباع سنت ہوگا۔

لکین اس کے باوجود بھی اگرکوئی ان کوجمع کرے گا تو ہم اس کومع بھی نہیں کر سکتے کیونکہ عبادات سے رو کنا جائز نہیں پھر ذکر سے رو کنا تو اس لئے بھی درست نہ ہوگا کہ وہ افصل عبادات ہے ، دوسر ہے بید کہ ان کا کوئی وقت بھی مقرد نہیں ہے بخلاف دوسری عبادات کے کہ ان کے اوقات مقرر ہیں۔اوران کے لئے بعض اوقات ممنوعہ بھی ہیں۔ پھر بھی ہم ان کونہیں روک سکتے تو اذکارکو کیے روک سکتے ہیں؟۔

تاہم بہتر بھی ہے کہ نمازوں کے بعد بھی کسی ذکر کوافتیار کر لے بھی دوسر ہے کو،اوران کوایک وقت میں جمع نہ کرے،اگر چہ جائزوہ بھی ہے،البتہ دوسری شم کی وہ دعا کیں جوحضور علیہ السلام سے اوقات منتشرہ میں وارد ہیں،ان کے بارے میں تہمیں افتیار ہے کہ انکو چاہے ایک وقت میں جمع کر دیا ہے، مثلاً علامہ نووی ایک وقت میں جمع کر دیا ہے، مثلاً علامہ نووی ایک وقت میں جمع کر دیا ہے، مثلاً علامہ نووی گئے وقت میں جمع کر دیا ہے، مثلاً علامہ نووی کے محترت نے بطور اوراد کے بھی جمع کر دیا ہے، مثلاً علامہ نووی نے کتاب الاذکار تالیف کی ،ابن السنی نے عصل الیوم و البلہ کھی،علامہ جرزی شافی نے الحصن ،الحسین، تالیف کی ،حضرت نے فرمایا کہ رہتین کتابیں تو بہت مشہور ہیں اور شاید نووی کی سب سے بہتر ہے، یہ کتاب روح ہے حدیث کی ،لیکن بعض اعتبارات سے صن فرمایا کہ رہتین کتابیں تو بہت مشہور ہیں اور شاید نووی کی سب سے بہتر ہے، یہ کتاب روح ہے حدیث کی ،لیکن بعض اعتبارات سے صن خصین بھی اچھی ہے، کیونکہ گھری کھرائی چیزیں ہیں،اگر چہنووی کا زمانہ قریب ہے زمانۂ نبوت ہے۔

نیز فرمایا کہ میرے نزدیک اول درجہ میں تو متشابہات کورکھنا چاہئے کہ وہ حب تحقیق مجد دصاحب روح ہے قرآن مجید کی ، اور دوسرے درجہ میں اور میرے نزدیک روح ہیں صدیث کی ۔ بداس لئے کہ محکمات کا تعلق احکام ہے ہے جوانسانوں پر واجب ہیں ، اور متشابہات کو رکھا جائے گا کہ وہ میر ہے نزدیک روح ہیں صحیح لیا جائے کہ محکمات کا مرتبہ بمقابلہ متشابہات کیا ہے؟ وہی نسبت بھی نہ ہوگ واجب ہیں ، اور متشابہات کیا ہے؟ وہی نسبت بھی نہ ہوگ جوفظر ہ کو بحر ہے ہو اور ادعا م تو دنیا کی زندگی تک کے لئے ہیں ، لیکن ادعیہ جنت میں بھی جاری رہیں گی ، پس بھیلو کہ فانی اور باتی میں کتنا فرق ہے؟!

## آبية الكرسي بعدالصلوة كاحكم

بیعتی میں بیرہ دی ہے،جس میں ہرفرض نماز کے بعد آیۃ الکری پڑھنے کی فضیلت ہے، مرعاۃ ص اُ سے کے شہاکھا کہ اس صدیث کا پہلا حصد نسائی طبرانی وابن حبان میں بھی ہے، اور حافظ نے بلوغ المرام میں کھا کہ بیدوایت نسائی میں ہے اوراس کی تھیج ابن حبان نے کی ہے۔ محدث منذری نے کہا کہ اس حدیث کی روایت نسائی اور طبرانی نے متعدد اسانید سے کی ہے جن میں ہے ایک سمجھ کے درجہ میں ہے اور شیخ ابوالحسن نے کہا کہ وہ روایت شرط بخاری پر ہے، علامہ شوکانی نے بھی دوسری روایات مویدہ کی وجہ سے اس کوتوی کہا ہے۔ النے (مرعاۃ)

#### حافظابن تيميه كاانكار

آپ کے قاوی ص ۱۸۶۱ میں ہے کہ قراء ہ آیۃ الکری بعدالسلؤ ہ کی حدیث صعیف ہے، ای لئے اس کی روایت کسی نے اہلی کتب معتمدہ میں ہے نہیں کی ہے لہٰذااس سے تعم شرقی ٹابت نہیں ہوسکتا، پھرص ا/ ۱۸۸ میں بھی لکھا کہ بیر روایت الی سند ہے ہے کہ اس ہے سنت مونا ٹابت نہیں کیا جا سکتا، لہٰذاہمارے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ میر ہے زد کیک تھے حدیث کور کے کرنادین کو و حانا ہے۔
لہٰذااب خیال کیا جائے کیا نسائی بھی اصحاب کتب معتمدہ میں ہے نہیں ہیں؟ اور جب خودابن تیمیہ کو ضرورت ہوئی ہے تو کیا ای شم کی احادیث ہے انہوں نے احادیث توسل کو بھی اسی طرح رو کرنا چاہا تو کیا علامہ کی احادیث ہوں نے بھی ان کا رونیں کیا ہے؟ اور جب انہوں نے احادیث توسل کو بھی اسی طرح رو کرنا چاہا تو کیا علامہ شوکانی وغیرہ نے بی ان کا رونیں کیا ہے؟ اورخود حافظ ابن تیمیہ وابن القیم نے ابوداؤ دکی حدیث شاز و مشکر اوعال والی ہے تو عقیدہ بھی ٹابت ہونے کوغیر ممکن بنلار ہے ہیں۔ فیاللعجب!!

### مجموعي ادعيه واورا ديزھنے كامسكله

اوپرہم نے ذکر کیا کہ حضرت شاہ صاحب نے حضور علیدالسلام سے مرویداد قات خلفہ کو ہر طرح سے پڑھنادرست فرمایا، خواہ سب کوایک ماتھ پڑھے یامنتشراوقات ہیں۔ اوراس سلسلہ ہیں کتاب الاذکار نووی اور حصن حسین جزری وغیرہ کا بھی ذکر فرمایا، ہم ہمار سلفی بھائی اوعیہ واوراد کے مجموعوں کا پڑھنا بھی بدعت بتلاتے ہیں، چنا نچہ کے ۱۹۳۱ء میں جب احتر اور مولا نا بنوری بھی پر گئے اور وہاں سے مصر محلے تھے، تو دیکھا تھا کہ سعودی حکومت کے موظفین ھیسنت الاحسو بالمعووف و انھی عن المعنکو والے حرم شریف ہیں منا جات مقبول اور الحزب الاعظم کسی کو پڑھتے دیکھتے تھے تو ان کتابوں کو چھن لیتے تھے اور صرف کر گئے تھے تاکہ پھرائی بدعت کا ارتکاب نہ کریں، ہم نے اس اور الحزب الاعظم کسی کو پڑھتے دیکھتے تھے تو ان کتابوں کو چھن لیتے تھے اور صرف کرنے تھے، اور ان لوگوں کی اس حرکت کو تشدداور بارے میں بھی ان کے شخصان المصین ہے سے متعدد بار تباولہ خیالات کیا تو وہ اس سے متاثر سے تھے، اور ان لوگوں کی اس حرکت کو تشدداور جہل پر محمول کرتے تھے، اور انہوں نے نجد یوں کے بہت سے تفردات و تشددات کے بار سے میں بھی کہا تھا وہ ایک بڑے وہ کا انتظر، وسیح المنا موسود عالم صاحب ندوی مرحوم الموسود عالم صاحب ندوی مرحوم الموسود عالم ماحب ندوی مرحوم الموسود علی اس میں اس کو المیں اللہ دور مسعود عالم صاحب ندوی مرحوم الموسود علی الموسود علی الموسود علی الموسود علی موسود عالم صاحب ندوی مرحوم الموسود علی الموسود علی الموسود علی ہوں کہ بیات سے تو الموسود علی الموسود علی الموسود علی الموسود علی الموسود علی موسود عالم صاحب ندوی مرحوم علی موسود عالم مصاحب ندوی مرحوم علی الموسود علی الموسود علی الموسود علی موسود عالم صاحب ندوی مرحوم علی موسود عالم سے موسود عالم مصاحب ندوی مرحوم علی موسود عالم مصاحب ندوی مرحوم علی موسود عالم مصاحب ندوی مرحوم علی علی علی علی الموسود علی الموسود علی الموسود علی الموسود علی موسود عالم صاحب ندوی مرحوم عالم میں موسود علی مو

نے ہی جواسلامی جماعت اور بخدیت سے متاثر تھے اپنے استاذ بحتر م علامہ سید سلیمان ندوی کورم شریف ہی میں منا جات مقبول پڑھنے پرٹوکا تھا اور اس کو بدعت کہا تھا اس وقت معرت سید صاحب بہلیا اوب حرم شریف خاموش ہو گئے تھے۔ اور بحث سے اجتناب کیا تھا، گر جہاں تک مجھے معلوم ہے اسک اور اند و ادعیت کی مجموعات کتب کواب تک بھی سعودی نجدی علاء اپنے متبوعین کے اتباع میں خلاف سنت ہی بچھتے ہیں کیونکہ وہ ستحبات پر موافلہت کو بھی بدعت بتلا مجھے اور حضور علیہ السلام سے جو امور احیانا صاور ہوئے ہیں ، اس سے زیادہ کرنے کو بھی بدعت بھی اور حضور علیہ السلام سے جو امور احیانا صاور ہوئے ہیں ، اس سے زیادہ کرنے کو بھی بدعت بھی ہے۔

ہمارے معفرت شاہ صاحبؓ نے وہی ہات اوپر صاف کردی ہے جو سارے اسلاف سے منقول ہے کہ جس امر کی اصل شارع علیہ السلام کے قول وقعل میں ال جائے خواہ وہ ایک یا دوباری ہو، وہ ستحب کا درجہ لے لیتی ہے اوراس پر مواظبت و مداومت جائز ہے، اورا یسے کسی تعمل کو ہدعت یا خلاف سنت کہنا خود ہی ہدعت ہے۔ البتہ مواظبت کرنے والا اس کومتحب سے زیادہ نہ سمجے، اور ندکرنے والے پر کمیرنہ کرے۔

### حضرت تفانوي رحمه اللدكاارشاد

''میرامسلک الل نجد کے بارے بیں سکوت ہے، کیونکدان کے بارے بیں اب تک صحیح معلومات حاصل نہیں ہیں،البتدان کے جو مسائل جھے کومعلوم ہیں ان بیل ہے بعض بیں ان کے ساتھ جھے کو بخت اختلاف ہے جیے مفہوم نثرک میں غلو،اور جیسے توسل میں یا ہدِ رحال میں تشدد، یا طلقات شاشد کا ایک ہونا، مگران کے رد کے دفت میں بھی سخت الفاظ استعال نہیں کرتا۔ (بوا درالنوا درص ۱۲) کمر مرفکا

یہاں جبکہ فرق سنت و بدعت کی عامض ترین بحث چلی تو اس امرکو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان بی حافظ ابن تیب و این القیم کی وصیت کے مطابق سلنی حضرات نے معریش وارجی نجری کی کتاب التقض اور پینی عبداللہ بن الا مام احمد کی طرف سنسوب کتاب السنداور کتاب التوحید لا بن تخزیم طبح کرا کرشائع کیں ، جن میں عقا کہ سلف کے خلاف بہ کثر تہیں نہ کور ہیں ، کیا ان سب کے لئے ہماری سلنی حضرات احادیث معجوقویہ پیش کر سکتے ہیں ، حالا مکہ ضرورت تو اثبات عقا کہ کے لئے ان سے بھی زیادہ تو کی ولائل و براہین کی ہے۔ (تفصیل کے لئے المبات حد ، مکان اور جبت کا بھی ہے۔ (تفصیل کے لئے المبات حد ، مکان اور جبت کا بھی ہے جم کا بھی اقرار ہے۔ حق تعالیٰ کے جلو اللہ کو بھی الکری کا بھی ذکر ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ عرش پر اپنے پاس حضور علیہ السلام کو بھا کیں گئی ہیں اور علامہ ابن تی ہے نے اپنی مشہور کتاب سیرت زاد ممال اور اطبیط عرش لا جلہ سیحانہ کی منکر وشاؤ احاد یہ بھی جوت ہیں چیش کی گئی ہیں اور علامہ ابن تی مشہور کتاب سیرت زاد المحاد ہیں ایک طواف فی الا رض کا بھی ذکر ہے ، جس پر اکا برمحد ثین نے سخت تعقید و جرح کی ہے۔ ایکی احادیث مقا کہ واصول تابت کرنے کے لئے خود پیش کرتے ہیں اور زیارت و توسل اور کلمات و رود شریف اور واحد میں احد و معقا کہ واصول تابت کرنے کے لئے خود پیش کرتے ہیں اور زیارت و توسل اور کلمات و رود شریف اور واحد میں احد و معقا کہ واصول تابت کرنے ہیں۔ والی مللہ المسندے کی ۔ ایکی احد میں احد و معقا کہ واصول تابت کرنے ہیں۔ والی مللہ المسندے ہیں۔ ورد شریف اور ایک کی میں احد میں میں حق میں کرتے ہیں۔ والی مللہ المسندے کی ۔

### نماز کے درودشریف میں سیدنا کا استعال

اعلاءالسنن ص ۱۲۸/۳ ش حضرت ابن مسعود کا ارشادمردی ہے کہ جبتم رسول اکرم صلے انتدعلیہ وسلم پرورود پڑھوتو بہت استھے الفاظ بیں پڑھو، کیونکہ وہ حضور پر پیش ہوگالہذا کہوالسلھے اجعل صلواتک ور حسمتک ہوگاته علی سید الموسلین و امام المعتقین و خداتے السبیین محمد عبدک ورسولک امام المخیر المنح (رواہ این باجہ) محدث شیخ مفلطانی نے اس مدیث کوچے کہا اور حافظ نے فتح الباری میں ابن القیم سے نقل کیا کہ اس صدیث کی تخ تج ابن ماجہ نے تو ی سند ہے گی ہے۔ پھر ص ۱/۱ کا میں لکھا اسنوی نے کہا کہ لفظ محد سے بل سیدنا کی زیادتی اکثر درود پڑھنے والوں سے مشہور ہوئی ہے تا ہم اس کے افضل قرار دینے میں نظر ہے، اور ابن عبد السلام نے اس کو بلب سلوک ادب سے شار کیا، اور کہا کہ طریق اوب کا افقیار کرنا اقتال امر سے بھی زیادہ مجبوب ہوتا ہے، جس کی تا ئیداس سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو بھڑنے اوب کی رعایت کی بنبست اقتال امر نبوی کے جونماز میں اپنی جگہ تا بت رہنے کے لئے تھا، اور حضرت علی نے محمد امم میں در مبارک کے لئے حضور علیے السلام کے ارشاد کی تھیل نہ کی کہ اس کو فلا فی ادب نبوی سمجھا۔ او جرص ۱/۱ کے ایس بھی اچھی بحث ہے، جس میں در مختار کے حوالہ سے زیادتی لفظ سیادہ کو مندوب کہا، اور رفی شافعی وغیرہ سے بھی قبل کیا کہ اس کی زیادتی بنبست ترک کے افضل ہے، اس پر انوار الباری میں پہلے بھی بھی بھی تھی اور وجہ کرار رہی ہی ہے: المکلام اذا تکور علیے اللسان تقور فی القلب.

### دلائل الخيرات وقصيدهٔ بوصيري رحمه الله

علامدکوثری کندانی بعض منفی حضرات نے ان دونوں پر بھی نقد کیا تھا، کہ ان بھی آوسل ہے، جوشرک ہے، اس کا جواب علامہ نے مفصل و
ملادیا تفا۔ ملاحظہ ہومقالات کوثری می ۱۳۲۱ تامی ۱۳۹۰ میں علامہ نے بوعیری کے شعر "ومن علومک علیم اللوح والقلم " کے نقد پر
جواب دیا ہے کہ جن تعالیٰ کا ساراعلم غیب اور ساراعلم صرف لوح بھی خصور نہیں ہے تا کہ علم غیب کی فی اسلام کے بھی نقی لازم ہوجائے، اور
ہتلایا کہ حضور علیہ السلام سے نفی علم غیب کا مطلب نفی جمیع علم غیب کی ہے بعض کی نفی ہیں ہے، اور جبکہ دو بھی ذاتی نہیں بلکہ عطید خداوندی ہے، اور اس کی محتقی علامہ سعد نے شرح التقاصد میں کردی ہے۔ علامہ سے اس کے بل میں "توسل کی بھی کمل بحث کردی؟ جولائق مطالعہ ہے۔

# بعض كلمات ورود شريف كأحكم

علامہ نے اس دعا کا تیسرامطلب نظرانداز کردیا جومقصود ومراداور جائز بھی تھاوہ یہ کہ حضورعلیہ السلام کے لئے وہ اتن زیادہ رحمتوں اور برکتوں کی درخواست کردہا ہے جو بے شار ہوں اور کس صدیرختم ہونے والی نہ ہوں اور ازل میں تو خدا کے سواکوئی چیز نہتی ۔ گرآ خرت میں توسب کی زندگی بھی ہمیشہ کے لئے ہوگی اور وہاں کی نعمتیں ، رحمتیں اور برکات بھی اس کے نفل وکرم سے ہمیشہ کے لئے ابدی اور لا تسقف عند حد ہوں گی۔ پھران کے ماتھنے میں اور وہ بھی حضورا کرم سردایہ و عالم صلے اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا مانع ہے؟

پر جرت ہے کہ یم انعت کی بات بھی ان کی طرف کے پیش کی جارہی ہے جو حسب تحقیق حافظ ابن جُرُحوادث لا اول اور قدیم عرش وقد م عالم کے ازل کے اعتبار سے بھی قائل ہیں جبکہ اس کا قائل جمہور سلف وخلف میں سے کوئی نہیں ہوا۔ و الله المستعان۔

## ہر مل خیر بدعت نہیں ہے

آ خر میں عرض ہے کہ ہر عمل خیر کی مواظبت پر بدعت کا تھم کرنا اور ای طرح ہر بدعت کو شرک کا درجہ دے دینا حدو د شرع ہے تجاوز

حضرت تعالوی کی مناجات متبول کے شروع ہیں ہمی آ داب ذکر ہوئے ہیں۔ جن ہیں یہ بھی ہیں (۱۳) دعا کے وقت انہا علیم السلام اور دوسرے متبول وصالح بندوں کے ساتھ توسل کرنا کہ یا الله! ان بزرگوں کے طفیل سے میری دعا قبول فرما۔ (بخاری) (۱۳) دعا ہیں آ واز پست کرنا (محاح سنہ) (۱۵) دعا کے بعد دونوں ہاتھ اپنے چرہ پر پھیرنا (ابوداؤد) (۱۲) قبولیت دعا کے لئے جلدی نہ کرے ہیں آ واز پست کرنا (محاح سنہ) (۱۵) دعا کے بعد دونوں ہاتھ اپنے چرہ پر پھیرنا (ابوداؤد) (۱۲) قبولیت دعا کے لئے جلدی نہ کرے (بخاری وسلم) المار بخاری وسلم ) (۱۸) الی دعا کرنا جوا کشر حاجات دینی و دینوی کو حادی وشامل ہو (ابوداؤد) (۱۹) کی اس محال و تامکن کی دعا نہ کرے (بخاری) اس سے اجتماعی دعا کا شبوت و محال و تامکن کی دعا نہ کرے والڈ تعالی اعلم۔

تشریحات: قوله ان ابن عباس احبوہ الخ اور دو مری حدیث میں کسنت اعرف انقضاء صلاته علیه السلام الخ حفرت شاہ صاحب نے فرمایا: ان روایات کے ظاہری الفاظ سے ابن حزم ظاہری نے نماز کے بعد بلند آ واز سے بجیر کہنے کوسنت کہا ہے، کین جمہور نے اس کوشلیم نیس کیا، پھر بعض نے بہا کہ سر بحد لینا تھا کہ نماز تھے ہوگی ، بعض نے کہا کہ سیح اس کوشلیم نیس کیا، پھر بعض نے کہا کہ سیح فاطمہ مراد ہے کہ جب لوگ اس میں مشغول ہوتے تو میں مجھ لیتا کہ نماز پوری ہوچکی ۔ بعض نے کہا کہ نعرہ تجہد ہو جہاد کے مواقع میں امراع فشکر اختیار کرتے تھے، میر سے نزد یک دونوں حدیث چونکہ سنداو متا متحد ہیں، البذا بحبیر سے مراد مطلقاً ذکر ہے، جبیا کہ حدیث اول میں ہے۔ اور خاص بحبیر مراد نہیں میں وہواری ہیں آئی ہوگی، کو کہی تعیین لفظ میں دشواری ہیں آئی ہوگی، کیونکہ لفظ بحبر کی رعایت کریں تو لو اول ایس کے سیاس کے دیا ہوگی ، اوراگر لفظ ذکر کا خیال کریں تو وہ اس کے مناقض ہوگا۔

بیابی ہے کہ امام بخاری کو آجن والی صدیث بی بھی مشکل بیش آتی ہے، ایک لفظ بی افدا امن المقادی آیا تو دوسری بیں افدا قسان ہے کہ امام بخاری کو آجن وار دہوا ہے اور اہام بخاری فیصلہ نہ کر سکے تو ہرایک صدیث پراس کے مناسب ترجمہ وعنوان قائم کردیا۔ لہذا کسی صدیث کے تفایر لفظ میں تاکہ مورت میں کہ دوہ دونوں لفظ متباول ہیں یا متصادق ہیں یا جامع ہیں تاکہ مورت میں مستعین ہوسکے۔ غرض یہاں پرمیرے نزدیک اصل لفظ صدیث تو ذکر ہے اور تکمیر کا لفظ داوی کی مسامحت ہے۔

جهرتكبير وغيره كاحكم

حضرت نے فرمایا کدان احادیث کے جر تحبیر کوا مام شافی نے تعلیم رمحمول کیا ہے، تو اس طرح صاحب بدایے نفی نے بھی تسمید کے جرکو

تعلیم پرمحمول کیا ہے اور برکلی وجر جانی نے آمین کے بارے میں بھی یہی کہا ہے۔

غرض اصل جملداذ کارین اخفاء ہی ہے، اور جہر کی صورت احیانا ہوئی ہے کی فائدہ یا داعیہ کے تحت، للبذااس سے جہر کی سنیت ابت نہوگی ،اس کا ثبوت جب ہوتا کہ حضورعلیہ السلام کے اکثری عمل سے جہراتا بت ہوتا۔

اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس تشہد وتسبیحات کے علاوہ تقریباً سب بی اذکارواد عید کے جبر کا ثبوت موجود ہے جتی کہ جبر آ بت کا سری نماز میں مجبی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ عندالشرع جبر واخفا کا معاملہ غیرا ہم ہے، اس لئے یہ کہنا سیحے نہ ہوگا کہ جبر امین کرنے والا تو معتبع سنت ہے اوراخفا کرنے والا مخالف سنت ہے، البتہ اس بارہے میں مبالغہ آرائی کرنے والوں نے اپنا کروارا وا گیا ہے۔

### تشبيج فاطمه

حضرتؓ نے فرمایا کہ اصل شیع فاطمہ تو وہ ہے جس کی تعلیم حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ توسونے کے وقت پڑھنے کی دی تھی وہ نماز وں کے بعد کی نہتی ، پھراس کو بھی تسیع فاطمہ اس لئے کہنے گئے کہ دونوں کی نوعیت متحد ہے۔

پجرائ شبیج کی تین صورتیں ماثور ہیں، شبیع ۳۳ بار تھید، ۳۳ باراور تکبیر ۳۳ بار۔ دوسری صورت یہ کہ ہرا کیہ ۳۳ باراور کلمہ کو حیدا کیہ بار، تیسری میہ کہ بینتیوں ۲۵،۲۵ باراوران کے ساتھ کلمہ کو حید بھی ۲۵ بارسلم شریف میں جو چوتھی صورت ذکر ہوئی وہ وہم راوی ہے، اور وہ مستقل صورت نہیں ہے۔ مستقل صورت نہیں ہے۔

ذكرابهم تاليفات بابة وعاء بعدالصلوات

شروع ميں ہم نے ذكركيا تھا كه امام بخارى دعاء بعد الصلوة في قائل ہيں۔ چنانچاس كاباب كماب الدعوات ميں قائم كريں كے، اور اعلاء السن التعانوى، آثار السن للنيموى واستجاب الدعوات عقيب: المصلوات في التعانوى (ذكر فيها حديث انس مرفوعاً عن ابن السن ) وفضل الدعاء في احاد يث رفع البيدين في الدعاء للسبوطي، ان سب ميں احاد يث واثار صححه بوعاء بعد الصلوة كا ثبوت ديا كيا ہے اور علامه سيوطي نے آخر ميں ربيجي لكھا كه ان سب ولائل سے تابت ہواكہ نمازوں كے بعد دعاج اروں ندا ہب ائم ميں مسنون وشروع ہے، الا بواب س اس اس اس الم

#### علامهابن تيميه كاتفرد

اس سے معلوم ہوا کہ اس بارے میں علامہ ابن تیمیہ وابن القیم نے جمہور سلف وخلف اورائمہ اربعہ اکا برامت سب کے خلاف تفرد کر کے رائے اختیار کی ہے۔ حتیٰ کہ دورِ حاضر کے بڑے تیج ابن تیمیہ وابن القیم سلفی عالم صاحب تخت الاحوذی نے بھی ان دونوں کے خلاف جوازِ دعاء برفع الیدین بعد الصلوٰ ق کوشلیم کرلیا ہے۔ کہ اذکر ناہ سابقا .

بَابٌ يَسُتَقَيِلُ الْإِمَامُ النَّاسَ إِذَا مَسَلَّمَ (المام لوكول كي طرف منكر لے، جب سلام پيمير \_ \_

٣ • ٨. حَـدُّتَنَا مُوسَى بُنُ اِسمَعِيْلَ قَالَ لَنَا جَرِيْرُ بُنُ حَازِم قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْرَجَآءِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلِّحٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّحٍ صَلُوةً اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ.

٨٠٣. كَذَلَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُامَةُ عَنُ مَّالِكٍ عَنْ صَالِحٌ بُنُ كُيْسَانَ عَنُ عَبَيْدِ اللهِ بُنِ عُتَبَةَ بُنِ مَسُعُود عَن رَيْدِ بُنِ خَالِدِ الْجُهَنِي آنَّهُ قَالَ صَلْح لَنَارَسُولُ اللهِ صَلَّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالُوةَ الطَّبُح بِالحَدَيْبِيَّهِ عَلْح إثرُ سَمَآءِ كَانَتُ مِنَ اللَّيُلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ آقَبَلِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلُ تَلْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُكُمُ عَزَّ وَجَلُّ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُ اللهِ وَوَحَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلُ تَلْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُكُمُ عَزَّ وَجَلُّ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُ اللهِ وَرَحَمَتِه فَالْإِلَى اللهِ وَرَحَمَتِه فَالْإِلَى اللهِ وَرَحَمَتِه فَالْلِكَ

مُؤْمِنَ بِي وَكَافِرٌ بِالْكُوَاكِبِ وَأَمَّا مَنُ قَالَ مُطِرُنَا بِنُوءِ كَذَاوَكَذَا فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنَ بِالْكُوَاكِبِ. ٨٠٣. حَـدُثَنَا عَبُـدُاللهِ بُـنُ مُـنِيُـرِ سَـمِعَ يَزِيُدَ بُنُ هَارُوُنَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيُدٌ عَنْ أنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ أَخْرَ رَسُولُ اللهِ صَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلُوةُ ذَاتَ لَيُلَةٍ إِلَى شَطُرِ اللَّيُلِ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَلَمَّا صَلَّحِ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا وَرَقَدُوا وَإِنَّكُمْ لَنُ تَزَالُوا فِي صَلَوةٍ مَا انْتَظَرُتُمُ الصَّلَوة.

ترجمة ٨٠٠- ابورجاء سمره بن جندب سے روایت كرتے ہيں كه رسول خدا اللہ جب نماز يزه حکتے تھے، تواپنامند بمارى طرف كر ليتے تھے۔ ترجمة ٨٠١- حضرت زيد بن خالد جهني روايت كرتے ہيں كه بميں رسول الله الله الله عند بيسيد ميں بارش كے بعد جوشب ميں ہو في تقي، صبح کی نماز پڑھائی، جب آپ (نمازے) فارغ ہوئے۔تولوگوں کی طرف اپنامندکر کے فرمایا کہتم جانتے ہو کہ تبہارے بروردگارعز وجل نے کیا فرمایا ہے، وہ بولے کداللہ اوراس کارسول زیادہ جانتا ہے (آپ نے فرمایا کہ) اس نے بدار شادفرمایا ہے، کہ میرے بندوں میں پھے لوگ مؤمن ہے ،اور کچھ کا فرتو جنہوں نے کہا کہ ہم پرالقد کے قضل اوراس کی رحمت سے بارش ہوئی ،تو ایسے لوگ مؤمن ہیں ستاروں (وغیرہ) کے منکر ہوئے بلیکن جنہوں نے کہا، کہ ہم پر فلا ل ستارے کے سبب سے بارش ہوئی، وہ میرے منکر بنے ،اورستاروں پرایمان رکھا۔ ترجمة ٨٠٨ حضرت انس بن ما لك روايت بي كمايك شب رسول خدا الله في اعتاء كى) نماز مي نصف شب تك تاخير كردى، اس کے بعد تشریف لائے، پھر جب نماز یر مے چے تو آپ نے ہماری طرف مندکرلیا، اور فرمایا کدلوگ نماز یر م کرسور ہے اور تم برابر نماز میں

رے، جب تک کتم نے نماز کا انظار کیا۔

تشریج:حصرت شاہ صاحب نے فرمایا: انصراف کے معنی پھرنے اور جانے کے ہیں، یعنی نماز کے بعد قبلہ کی طرف سے پھر کراپی ضرورتوں کے لئے دائیں یابائیں جانب کو چلے جانا، جیسا کہ محدثین کبار نے اس کو سمجھا ہے، کیونکہان کی اکثری عادت بہی رہی کہ وہ نماز کے بعد کسی طرف کو چلے جاتے تھے، اور یہی بات اکابر میں سے امام شافعی وامام بخاری وغیرہ نے بھی مجھی ہے، دیکھوشرح المہذب ص ٣٩٠/٣ بعده ص٣/٣١٣، وفتح الباري ص١/٠٨٠ بتر ندي مين حضرت عليٌّ ہے بھي يہي مراد متعين ہوئي ہے، آپ نے فرما يا كەحضور عليه السلام كا معمولِ مبارک تھا کہ نماز کے بعد اگر دائیں جانب آپ کی کوئی ضرورت ہوتی تو اُدھر کوتشریف لے جاتے تھے اور بائیں طرف ہوتی تو اس کو اختیار فرماتے تھے،مصنف ابن ابی شیبہ ص ا/ ۳۰۵ میں حضرت علیٰ کے بیالفاظ مردی ہیں کہ جب نمازختم ہوجائے اور تنہیں کوئی ضرورت دائيں جانب ہو ماہائيں طرف توتم اپن ضرورت كى جانب جانے كواختيار كرو۔اورابوداؤ دباب كيف الانبصر اف من الصلواة ہے بھى اى كى تائيد بوتى بكراس بيل حديث ابن مسعود" لا يجعل احدكم نصيبا للشيطان من صلوته واردب، اوراس بيل راوى حديث حضرت عمار کا قول بھی ہے کہ میں نے مدین طیب میں دیکھا کہ حضور اکرم ﷺ کے بیوت مبارکد مسجد نبوی کے بائیں جانب تھے،اس سے بھی معلوم ہوا کہحضورعلیہالسلام کاانصراف بیوت ِمبارکہ کی طرف ہوتا تھا۔

اس کے حضرت شاہ صاحب کی رائے تھی کہاں باب میں احادیث واردہ سے غرض یہی معلوم ہوتی ہے کہ سنت نبویدیہ ہے کہ امام نماز کے بعد ياتو قوم كى طرف توجهكر، يا بني ضرورت كى جانب رُخ كرلے يا اين گھر كى طرف دائيں يابائيں طرف جائے۔ اورا، م بخاري نے بھى "بساب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال" عي يهاراده كياب، اتفتال عاشارة وم كي طرف مؤكرمتنج بون كي طرف ب-اورانصراف إي ضرورت كے مطابق سمت ميں جانے كى جانب ہے،اور حافظ نے ابن أكمنير ہے بھى يمي نقل كياہے (بدباب قريب بى بخارى ميں آرہاہے)۔ بخاری کی پہلی حدیث الباب حضرت سمرہ والی ہے اشارہ پہنی بات کی طرف ہے کہ بھی آیتو م کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور دوسری حديث خالد الترمذيري مديث انس سي معلوم موتاب، اور حديث على عند الترمذي دومري بات تكلتى بدر ليعن حاجت

کے مطابق سمت میں جاتا )اور حدیث باب تر ندی اور حدیث عبدالقد بن مسعود بخاری ومسلم وغیر ہما،اور حدیث انس مسلم سے تیسری بات ثابت ہوتی ہے کہ اینے بیت کودائیں یا بائیں جائے۔

پھر حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود ہے اکثر الصراف یا کیں جانب معلوم ہواءاور حدیثِ انس ہے اکثر نہین کی طرف آیا ، تواس میں ترجیح حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کو ہے کہ وہ اعسام و امین و اکثر متابعہ للنہی علیہ السلام تھے۔اورروایت انس میں ایک راوی منتکلم فی بھی ہے جبکہ صدیثِ ابن مسعود بخاری ومسلم دونوں کی ہے۔

حضرت شاہ صاحب کی بیٹھیں منٹے شکل میں معارف اُسنن س ۱۲۵ میں ذکر کی گئے ہے اور اس کے بعد س ۱۲۷ میں علا مہ ہور گ نے لکھا کہ غرض حدیث وہی معلوم ہوتی ہے جو معرت شخ نے متعین کی ہے۔ لیکن اگر امام کی ضرورت کے لئے نہ جائے ، اور لوگوں کی طرف متوجہ ہونا چاہتے وبظا ہر بہتر یہ ہے کہ داہنی جانب مزکر بیٹے ، اس لئے نہیں کدا حادیث الباب کا منشاوہ ہے ( کیونکہ وہ تو او پر متعین ہوچکا) بلکہ صرف اس لئے کہ تیامی ہمل صالح کے اندر مستحب ہور شاید یہی مقصد علامہ طبی کا بھی ہے اور اس طرح فقہاء حنفیداور دوسرے علاء کے اختیار جانب بین کا بھی محمل حسن بن جاتا ہے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ مولا نا بنوری نے تقریب فکوری صورت انچی نکالی ہے، گریس جہاں تک بھا ہوں اور حضرت شاہ صاحب کے دریں بخاری شریف کے دونوں سال کی یا دواشتیں بھی اس وقت سامنے ہیں ، حضرت اس بارے شرخ نہ تقاور فرماتے تھے کہ امام بخاری نے اس معنی پر جزم کیا ہے اور امام مجھڑ کی مبسوط (جوز جانی ) میں ای کی صراحت موجود ہے اس عبارت کی نقل میرے پاس موجود ہے۔ لبغد اللہ نسب سسر جو جمارے زمانہ میں معمول بن گیا ہے، اس کا استفاد سنت نبویہ ہے کی طرح درست نہیں ہے، کیونکہ وہ انسے واف المی المحاجة یا المی المبست تھا ، جلوس بعد الصلوق کیلئے نرتھ اجسیا کہ حضرت علی ہے کہ اس کی صراحت ہے اور صدیم براء (الی داؤد) کا مطلب یہ کہ صحاب کو یہ جوب تھا کہ پہلے سلام ان کی طرف نماز کے بعد زرخ کر کے ہیں تھے۔ صحاب کو یہ جوب تھا کہ پہلے سلام پر پہلی نظر حضور علیہ السلام کی ان پر پڑے، نہ یہ کہ حضور علیہ السلام ان کی طرف نماز کے بعد زرخ کر کے ہیں تھے۔ درحقیقت بعض متاخرین کی عبارات سے یہ مغالط ہوا ہے، حالانکہ انہوں نے صرف جواز فقی بتلایا تھا جس کو قطعی سے بیان سنت پر محمول کرایا گیا۔ پس اگرا تباع سنت مقصود ہے تو سنت استقبال میں ہاورا گرجواز چاہئے تو جیسے چاہو کرو۔

نطق انور: مئل زیر بحث پر کلام کرتے ہوئے حضرت نے زمانہ صدارت دارالعلوم دیو بندکا واقعہ ذکر کیا کہ میں نے بھی اپی بات پیش کی تو قاری محرطیب نے پوچھاتھا کی کمل یوں کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا: تصویر کا بہتر رخ سامنے کیا جاتا ہے، پھرانہوں نے میاں صاحب سے (مولانا سیم اصغر حسین جواس زمانہ میں ابوداؤ دشریف پڑھایا کرتے تھے، پوچھاتو انہوں نے میری تغلیط کی اور کہا کہ صدیت میں صحابہ سے منقول ہے کہ ہم دائیں جانب نماز پڑھتے تھے تاکہ ہم پرحضور علیا اسلام کی نظر پڑے، میں نے کہا اس کا بیصطلب غلط ہے کہ بیمین کی طرف کو بیٹھتے تھے۔

مراتی الفلاح وغیره کتب فقد میں جوازلکھا ہے، وہ متفد مین سے نقل نہیں ہے، پھر میں نے حضرت علی کی روایت نقل کی اس کے بعد حضرت نے نفر ہایا کہ ایک ہارحضرت تھا نوی ویو بند تشریف لائے اور دو تین روز قیام فر ہایا کسی طالب علم نے اس مسئلہ کو چھیڑ ویا اور مولا نائے مشہور پر جمود کیا، اُس طالب علم نے میری تقریر ترقدی کے ذریعہ مولانا کو تم کر دیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ حضرت علی زیادہ بھو والے ہیں یا میاں صاحب اور حضرت تھا نوی۔ وحمد ماللہ رحمہ واسعة اولنک آبانی فیصندی بسئلم۔

قائدہ: "مبسوط" امام محدی ابتدائی اور نہایت جلیل القدر تالیف ہے اور ای لئے اس کو کتاب الاصل بھی کہتے ہیں ای کوامام شافعی نے حفظ کیا تھا۔ اس میں دسیوں ہزار مسائل حرام و حلال کے ہیں، ہروا یہ علامہ جو نہ جائی م بعدہ مساح کمیڈ امام محدی ہے۔ استحیٰم جلدوں میں ہے۔ ہرجلد میں پانچ سوورق ہیں۔ کمل حالات علامہ کوڑی کی بلوغ الا مانی میں ہیں۔ (ص۱۱/۱۲) امام محدی ای کتاب کو پڑھ کرا یک بڑا عیسائی

عالم مسلمان ہوگیا تھا،اس نے کہا کدیہ تہارے چھوٹے محرکی کتاب ہے تو تمہارے بڑے محد ( صلے اللہ علیہ وسلم) کی کتاب کہی ہوگی؟! بحث تا ثیر است نجوم

صدیث الباب میں مطرنا بنوء کذا پر حضرت شاہ صاحب نے منصل تبعرہ فرمایا جو بیش کیا جاتا ہے، آپ کی تحقیق بیتی کہ نجوم کی تا شیرات بہ کا فیست البتدان کے آثار طبیعیہ ہیں، مثلاً کا فیست الکل نہیں ہیں، اور فرماتے سے کہ نداس کا شوت نقل ہے ہے نہ عقل ہے اور نہ تجربہ سے البتدان کے آثار طبیعیہ ہیں، مثلاً موسموں کی تبدیلی، بارشیں، یا حرارت و برودت وغیرہ مکرامام غزالی اور شاہ ولی اللہ نے دوسری تا شیرات کا بھی بچھا قرار کیا ہے، بہر حال! میں ان کا بالکل انکار کرتا ہوں اور میرے نزد یک سعادت دیحوست بچن ہیں ہے۔ نیم فرمایا کہ اس سلسلہ میں اور بھی کی بحثیں چھڑ گئی ہیں، وہ قابل ذکر ہیں۔

#### خواص اشياء كامسئله

علامداشعری سے دوح العانی بی نقل ہوا کہ اشیاء بی آثار وخواص بالذات موجود نیس ہیں، لبذا اگر کوئی کے کہ آگ بالذات خود ای کوق ہے کہ آگ الذات احراق کا معتقد ہوگا ہی ہے تو وہ کا فر ہوگیا، میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کہنے والے کی نیت معلوم کریں گے، اگر وہ بالذات احراق کا معتقد ہوگا تو کا فر کہیں ہے۔ ورنہ بطور عاوت مانیا ہوگا تو کا فر نہ ہوگا۔ ماتر یدیہ کا غرب یہ ہے کہ اشیاء بی آثار وخواص تو ہیں مگر ان کی تا شیراذ ن خداوندی پر موقوف ہوتی ہے، (جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اذن خداوندی نہ ہونے کی وجہ ہے آگ نہ جلاکی) پھر فرمایا کہ ماتر یدیہ نے خداوندی ہوتو ق بہتر قول باعتبار شرع نہیں ہوسکیا، اور اس کی وجہ بھی دومراحب ذیل مسئلہ ہے۔

#### سلسلة العلل كامسكله

فرمایا: بحرالعلوم نے شرح مثنوی بین اکھا ہے کہ جب سلسلہ معلومات وعلل کا ہوتو عقلا مختلف ہیں اس میں کہ وجودِ معلول کے لئے علب اولی موثر ہے اور باقی عللی بطور شرا لکا ہیں یا علت قریبہ یا دونوں کا مجموعہ معتز لدعلت موثر وقر یبہ کو بتلاتے ہیں اور فلا سفہ کے نزدیک مجموعہ سلسلہ موثر وموجب ہے۔ اہلی سنت والجماعت کے نزدیک علب موثر و فقط علب اولی ہے، لہذا سارے عالم کون میں حق تعالی ہی موثر ہیں اور باقی امور بطور شرا لکا ہیں۔ ای کو ماتر بدید نے اختیار کیا ہے۔ اور اس کی بہتر تعبیر فاعل ومفعول سے ہے کہ فاعل مختار ہوتا ہے نہ کہ علت ومعلول سے۔

#### توحيدا فعال كامسئله

حضرت نے فرمایا کہ بیک کلامیکا سب سے زیادہ مشکل مسئلہ ہے، کین توجید افعال کے نام سے بیمسئلہ ہے، دومرا تول یہ کے کلام میں ملے گا۔ بعض نے کہا کہ جو بچھ ہم کرتے ہیں، اس میں اصل فعل تو خالتی کا ہے کین اس سے متصف بندہ ہوتا ہے، دومرا تول یہ ہے کہ خدا خالق اور بندہ کا سب ہے۔ صدر شیرازی اور ابن رشد مغالط میں پڑھئے کہ کیسے فیصلہ کریں، میں نے بعض تحریروں میں پچھ وضاحت کی ہے۔ ہاتی علامہ دوانی کے شرح عقا کہ جلالی میں جوقد رتیں سے افعال کا صدور لکھا ہے، وہ تحض باطل ہے، کیونکہ مجموعہ تو جب ہی بنآ ہے کہ دونوں بذاند متوم ہول، اور یہاں عبد کا تقوم ہی نہیں ہے بغیر باری تعالی کے، پھر میں نے دوانی کا دومرا تکمی رسالہ دیکھا تو اس سے اندازہ ہوا کہ مسئلہ کو پچھ ہیں اور میرا گمان ہے کہ انہوں نے شخ اکبر کی کوئی چیز دیکھی ہوگی، اس کے بعد یدرسالہ کھا ہوگا جیسا کہ ان کے اس قول

کے علامہ دوانی م ۹۱۸ ھاکا تذکرہ فوا کد جامعہ ۲۹۳ میں دیکھا جائے ، وہ شافتی الرز ہب تھے ، اورصدیث بھی پڑھی تھی بگراهتا کی الحدیث نہیں رہا۔ متعدد مغیر تالیفات کیں علوم علایہ کے ماہر نتے۔ تام محمدا در جلال الدین لقب تھا۔ ( مؤلف )

الله في محدين على بن محد بن عبدالله الطاى (محى الدين ابن عربي)م ١٣٨ ه في اكبر يحظيم لقب من موري، الدلى ته، (بقيه ماشيدا كلي من ير)

ے اشارہ ملتا ہے کیشس مغرب سے نکلا ہے ( مین اکبر کے متعلق )

ا فا دات عثمانی رحمہ اللہ: حضرت علامہ شیراحمہ عثاثی نے لئے الہم ص ا/ ۲۳۹ میں ای حدیث البب ، فاری والی بروایتِ مسلم پرا کا بر کے اقوال وافا دات نقل کئے ہیں ، اس میں فتح الباری ص ۲/۲ ہے جو حصہ نقل ہوا ہے ، اصل میں مطالعہ کیا بائے ، ابن القیم اور شاہ ولی اللہ کی اللہ کی خاتوال وافا دات بھی نقل ہوئے ہیں ، اور آخر میں امام بخاری پرا یک اعتراض کا جواب بھی حافظ کی طرف سے نقل کی ہے ۔ (فتح الملہم ص ا/ ۲۳۱) نوء (پھنتر) کے بارے میں پوری شختین عمدة القاری ص ۲۰۱/ میں اور فتح الباری ص ۲۰۲/ میں دیکھی جائے۔

بَابُ مَكُثِ الْإِمَامِ فِي مُصَلَّاهُ بَعُدَ السَّلَامِ وَقَالَ لَنَا ادَمُ حَلَّثَنَا شَعْبَهُ عَنُ آيُوبَ عَنُ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى فِي مَكَانِهِ الَّذِى صَلِّى فِيهِ الْفَرِيْضَةَ وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ وَيُذَكُرَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَفْعُهُ لَا يَتَطَوَّعُ الْإِمَامُ فِي مَكَانِهِ وَلَمُ يَصِحُ.

(امام) کاسلام کے بعدا پے مصلے پر تفہر نے کابیان ،اور ہم ہے آ دم نے بواسطۂ شعبہ،ایوب و نافع بیان کیا، کہ ابن عمرای مقام میں (نفل) نماز (بھی) پڑھتے تھے، جہال فرض نماز پڑھتے تھے اور ایب ہی قاسم نے بھی کیا ہے، البتہ ابو ہریرہ سے مرفوعاً منقول ہے کہ امام اینے (اس) مقام میں! جہاں اس نے فرض نماز پڑھی ہے نفل نہ بڑھے، محریتے جنہیں۔

٨٠٥ . حَدَّلَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِي قَالَ حَدَّثَنَا إَبُرَاهِيمُ بُنُ سَعْدِ قَالَ حَدُّثَنَا الزُّهُوِى عَنُ هِنَدِ بِخُتِ الْحَارِثِ عَنُ أَمْ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمُكُثُ فِى مَكَانِهِ يَسُيُرًا قَالَ أَبُنُ بِخُتِ الْحَارِثِ الْحَبْرَنَا نَافِعُ بُنُ يَوِيْدَ قَالَ شِهَابٍ فَنَرَى وَاللهُ أَعْلَمُ لِكَى يَنْفُذَ مَن يُنْصَرِف مِنَ النِّسَآءِ وَقَالَ ابْنُ آبِى مَرِيمَ الْحَبَرَنَا نَافِعُ بُنُ يَوِيْدَ قَالَ حَدَّنَنِي جَعُفَرُ بُنُ رَبِيْعَةَ أَنَّ الْنَ شِهَابٍ كَتَبَ اللهُ قَالَ حَدَّنَي هِنْدَ بِنُثُ الْحَرْدِثِ الْفِرَاسِيَّةُ عَنُ أَمْ مَلَمَةَ وَكَالَ ابْنُ عَمَرَ الْحَبَرَالِيهَا قَالَتُ كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِف النِّسَآءُ فَيَلَخُلُنَ بَعْمَو فَي النِي شِهَابٍ بَيْتُ النَّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ وَهُبٍ عَنْ يُونُوعُ النِّسَآءُ وَقَالَ ابْنُ وَهُلِ النِّيسَاءُ فَيْلُخُلُنَ عَنَى النَّهُ مَلَى اللهُ عَنْ الْوَرَاسِيَّةً وَقَالَ الْمُنْ وَهُبٍ عَنْ يُونُ وَهُ إِلَى عَمْدَ الْحَبُونَ الْحُمْرَ الْحَبَرَالَ يُولُسُ عَنِ الزَّهُويَ قَالَ ابْنُ وَهُم عَلَى اللهُ عَنْ الْوَاجِ النِّيسَ عَنِ الزَّهُو مِنَ اللهُ عَنْ الْوَاجِ النِّيسَ صَلَى اللهُ عَلَى وَقَالَ اللهُ عَلَى الْوَاجِ النِّيسَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّيْنَ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّيْنَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّيْنَ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ عَلَى الْوَاجِ النِيقَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّيْنَ عَلَى الْوَاجِ النِي عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللهُ اللَّهُ اللْعَلَا الللْهُ اللْعَلَى اللْعَلَى الللْعَلَى الللْعَلَى اللْعَلَى الللْعَلَى اللَّهُ ا

صلے اللہ علیہ والی ہوں ، اور ابن وہب نے بواسطہ یونس ابن شہاب ، ہند فراسہ ہے روایت کیا، عثان بن عرق نے بواسطہ یونس زہری ہند قریشیہ سے روایت کیا۔ زبیدی نے کہا کہ مجھ سے زہری نے بیان کیا، کہ ان سے ہند بنت حارث قرشیہ نے بیان کیا، اور وہ بی زہرہ کے حلیف معبد مین مقداد کی بیوی تھیں۔ اور حضور صلے اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آیا جایا کرتی تھیں۔ اور شعیب نے بواسط زہری ، ہند قرشیہ سے روایت کیا، اور لیٹ نے کہا کہ مجھ سے بھی بن سعید نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے اور ابن شہاب نے قریش کی ایک عورت سے اور اس عورت سنے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

تشری : حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ عمدِ نبوی میں اکثری سنت بھی تھی کہ فرائض کی بعد بغیر تھم رنے کے کھروں کو چلے جاتے تھے، اور صرف اتنا تھم رتے تھے کہ قورتیں پہلے مجد سے نکل کر چلی جائیں تا کہ مردوں قورتوں کا اختلاط نہ ہو، عام طور ہے لوگ ادعیہ واذ کار بھی اپنے اپنے طور پر پڑھ لیا کرتے تھے، موجودہ اجتماعی صورت سے یہ بات نہتی ، بجر بعض مواقع کے ۔ تفصیل پہلے ہے بھی ہے۔

امام بخاری اس باب میں یہ بھی بتلانا چاہتے کہ جس جگہ فرض پڑھے ہیں اس جگہ سنن ونو افل پڑھے جا کیں یا نہیں؟ الہذااشارہ کیا کہ جا کر تو یہ بھی بتلانا جا ہے کہ جس جگہ فرض پڑھے ہیں اس جگہ سنن ونو افل پڑھے جا کہ لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ نماز جا کر تو یہ بھی ہے کہ اس جگہ پڑھے تا کہ لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ نماز کے بارے میں بجدہ سمویا اعادہ وغیرہ کی صورت بھی باتی نہیں رہی ہے اور نے آنے والے بھی یفین کرلیں کہ جماعت ہو بھی ہے۔

حعرت شاہ صاحب نے فرمایا کے سنن ونوافل کے لئے بہترتو بھی ہے کہ گھر جاکر پڑھیں، گمراس زمانہ میں امور دین میں تساہل زیادہ ہوگیا ہے، اس لئے ممکن ہے گھر جاکر دوسرے غیراہم امور میں لگ کرسنن ونوافل سے خفلت ہوجائے، البذااس زمانہ میں فرضوں کے بعد سنن ونوافل ہے محد بی میں پڑھ لیمنا بہتر معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ بہترتو بھی ہے کہ نوگ امام کے بعد جگہ چھوڑیں، گمراس کی بھی مخوائش ہے کہ اوال میں میں پڑھ لیمنا بہتر معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ بہترتو بھی ہے کہ نوگ امام کے بعد جگہ چھوڑیں، گمراس کی بھی مخوائش ہے کہ امام کے معدوہ امام سے پہلے بی اپنی ضرورتوں یا بعد کی سنن ہوں تو ان میں لگ جا کیں۔

#### نمازوں کے بعداجتماعی دعا

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعداجماعی دعاؤں کولازم وضروری نہ مجھا جائے ،اس لئے اگراحیانا ( بعنی بھی بھی بھی بھی بھی کی خرض نمازوں سے بابلاضرورت بھی نماز کے بعد بغیراجماعی دعا کے منتشر ہوجا کمی تواس بھی کوئی حرج نہیں ہے بلکداس سے بیٹا بست بوگا کہ دخفیہ کے یہاں الترام مالا بلزم نہیں ہے اورجیسا کہ اوپر بتلایا گیا چونکہ دخضورعلیا السلام سے اجماعی دعا کا نفل نمازوں کے بعد ثبوت بھی ہو چکا ہے ،اس لئے اس کو ہے اصل کہ کر بدعت بھی کہنا غلط ہے ، کیونکہ جو بات حضورعلیا السلام سے ایک یا دوبار بھی ثابت ہواس کو مستحب بچھ کراس پرمواظبت و مداومت کرنے بیس بھی کوئی شرعی قباحت نہیں ہے ۔صرف اس امر کا ثبوت بھی بھی و ہی ثابت ہواس کو لازم وضروری نہیں تجھتے اور نیا طبی اجماعی اجماعی اور مراج شریعت سے نافرادی طور سے کسی )امر مستحب پر مداومت یا نفل ضرورت ہے کہ ہم اس کو لازم وضروری نہیں تجھتے اور نیا دی جلی ہو ، اس کو غیر مشروع یا بدعت بنذا نا بخت غلطی اور مراج شریعت سے ناوا تفیت کا موت دیتا ہے ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

بَابُ مَنْ صَلْمِ بِالنَّاسِ فَلَا كُوَ حَاجَتَهُ فَتَنَعَطَاهُمُ (نماز يِرْ هَ كَلِنْ كَ بِعِدا كُركسى كوا پِي ضرورت يادا كه ،اورلو كول كو بِعاندتا مواجلا جائے ،تو جائز ہے يائيس )۔

٨٠١ حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدُّثَنَا عِيْسَى بُنَ يُؤنُسَ عَنُ عُمرَ بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ آخُبَوَنِى ابْنُ آبِى مُليِكَةً
 عَنُ عُقْبَةَ قَالَ صَلَيْتُ وَرَآءَ النَّبِي صَلِّحِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالْعِدِيُنَةِ الْعَصَرَ فَسَلَّمَ فَقَامَ مُسُرِعًا فَتَخَطَّحِ رِقَابَ

السَّاسِ اللي بَعْضِ حُجُو نِسَآيَهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرُعَتِهِ فَخَرَجَ اللَّهِم فَرَايِ آنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرُعَتِهِ قَالَ ذكرَتُ شَيْئًا مِّنُ تِبُرِ عِنْدَنَا فَكُوهُتُ أَن يحبسني فَامَرُتُ بِقِسْمَتِهِ.

ترجمہ ۱۸۰۱۔ معزت عقبہ دوایت کرتے ہیں کہ ہیں نے نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے پیچے مدینہ ہیں عمر کی نماز پڑھی تو آپ سلام پھیر کر مجلت کے ساتھ کھڑ ہے ہوگئے ، اور آ دمیوں کی گرونیں بھاند کر آپ اپنی نبیوں کے کسی تجرہ کی طرف تشریف نے مجھے ۔ لوگ آپ کی اس سرعت سے مجبرا مجھے ، بھر آپ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ آپ کی سرعت سے متجب ہیں ، آپ نے فرمایا جھے بچھ سوتایا د آگیا تھا جو ہماں (رکھا ہوا) تھا، ہیں نے اس بات کو براسمجھا کہ وہ بجھے خداکی یا دسے دو کے، لہٰذا ہیں نے اس کے تقسیم کرنے کا تھم وے دیا۔

تشری خطرت نے فرمایا کہ حدیث الباب سے تسخیطی کا جواز بھی ثابت ہوا، جس کی ممانعت دوسری احادیث نبوی سے ثابت ہو چک ہے، اور یہ جواز ایسے وقت ہے کہ اس سے لوگوں کو ان کی گردنیں بھلا تگ کر آ مے جانے میں تکلیف نہ ہویا وہ اس کو خوش سے برداشت کریں، جسے یہاں حدیث میں ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے حضور اکرم صلے اللہ علیہ دسلم کی برکت حاصل کرنا جا ہے تھے۔

آیک واقعہ: راتم الحروف کونوب یاد ہے کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب نے اپنی وفات سے بچے روز قبل مسلمانوں کواور خاص طور سے ایک اپیل شائع کی تھی ،جس کواحقر نے بی طبح کرایا تھا، پھر حضرت نے بیا شائع کی تھی ،جس کواحقر نے بی طبح کرایا تھا، پھر حضرت نے بعد نماز جعد دیو بند کی جامع مجد میں اس کو پڑھ کرسانے کے لئے احقر کو طلب کرلیا، احقر مجد کے ایک کنارے پرتھا، جامع مجد میں بہت بڑا اجتماع تھا اور سب لوگ حضرت کے ارشادات سننے کے لئے اندر کے پورے حصہ میں بحر چکے تھے، اس لئے میرے واسطے حضرت کے پاس منبرتک چینچنے کی کوئی سبتل بغیر تنظی رقاب کے نقی اور میری جیرت کی انہانہ تھی کہ لوگوں نے بڑی خوش کے ساتھ جھے اپنے کا ندھوں پر سے گزار کر حضرت تک چینچنے کی آسانی بم پہنچائی، اور میں نے حضرت کے ارشاد پر وہ صفون لوگوں کو سنایا میں بھتا ہوں کہ لوگوں کی طرف سے گزار کر حضرت کی وجہ سے احقر کو حاصل ہوئی پھر بھی حاصل نہیں ہو عتی۔ اس سے جھا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے لئے صحابہ کرام نے کتے لئے اورخش کے ساتھ تحقی کا موقع دیا ہوگا۔

بَابُ الْانْفَتَالِ وَالاِنْصِرَافِ عَنِ الْيَهِيْنِ وَالشِّمَالِ وَكَانَ اَنَسُ اَنُ مَالِكِ يَنُفَيْلُ عَنُ يَهِيُنِهِ وَعَنُ يُسَادِهِ وَيَعِيْبُ عَلْمِ مَنُ يُتَوَخِّى اَوْمَنُ تَعَمَّد الْانْفِتَالَ عَنْ يَبِمِيْنِهِ. (نمازے فارغ ہوکر، داہے، اور با كي طرف ہجرنے اور چلے جانے كابيان، انس بن مالک ( مجمع) اپني واہن طرف اور ( مجمع) بائيں طرف ہجرا کرتے، جوفنس (فاص کر) اپني واہنى جانب ہجرنے كا قصد كرتا تھا، اے معيوب بجھتے تھے)۔

٨٠٤ حَدَّثَنَا اَبُوالُولِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرِ عَنُ إِلْاَسُودِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ لاَ يَحْدَ أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ لاَ يَحْدَ أَنُو اللهِ يَمَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَالُهُ عَلَا عَلْمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَي عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلَمُ ع

ترجمہ ۱۰۵۰ اسودروایت کرتے ہیں۔ (ایک مرتبہ)عبداللہ (بن مسعود) نے کہا کہ (دیکھوکہیں) تم میں ہے کوئی مخض اپنی نماز میں، سے سیطان کا پچھوکہیں) تم میں ہے کوئی مخض اپنی نماز میں سے شیطان کا پچھومسہ نہ لگائے (اس طرح پر) کہ وہ یہ سیجھے کہ اس پر ضروری ہے کہ (بعد نماز کے) اپنی وائیں جانب بی پھرے میں نے نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کواکٹر اپنی بائیں جانب پھرتے و یکھا ہے۔

تشری : حضرت نے فرمایا کہ پہلے تفصیل سے بتلاچکا ہوں کہ نماز کے بعد دائیں یا بائیں گھر وں کی طرف جانا ہی احادیث میں ذکر ہواہے جس کوبعض حضرات نے نماز کے بعد دائیں یا بائیں رخ کر کے بیٹنے پرمحمون کیا ہے، یہاں امام بخاری نے بھی انصراف سے انصراف الی البیت ہی مرادلیا ہے۔اور معزرت علی سے ای معنی مراد کی تعیین ہو چکی ہے۔اور حضور علیہ السلام کا انصراف با کیں جانب اکثر اس لئے تھا کہ از واج مطہرات کے بیوت ای طرف تھے۔

قوله و یعیب علی من بتو خی الخ پرفر مایا:اس ہے معلوم ہوا کہ شریعت نے دوا مریس دسعت دی ہوتو کسی ایک پر جمود یا انحصار نہ کرلینا چاہئے ،اورنز ک مستخب وغیر و پر تادیب و تنبیہ بھی کر سکتے ہیں ،ای لئے شریعت نے شوہر کوتا دیب زوجہ کی اور باپ کوتا دیب اولا د ک اجازت دی ہے ،اورای طرح دومروں کو بھی تادیب کر سکتے ہیں۔جن پر کوئی حق واختیار ہو۔البتہ دوسر ہے لوگوں کواس کاحق نہ ہوگا۔

فا كده علميد: حفرت شاه صاحب نے فرمایا: حفرت عبداللہ بن مسعود كارشادو لا يسجد على احدى للشيطان شيئا من صلوته الخ ي بعض لوگ استدلال كياكرتے بين كہ جوازكوزياده بخت بكرنا تهائيس به اورائ ميلاد كمئله بي كام ليتے بيں راور علام سيوطي و حافظ ابن جرّ نے قو مو السيد كم سے قيام ميلادكو جائز كرديا ب، ان دونوں نے عالم ارواح و مثال كو عالم اجمام پراورموہ وم كو معنق و محقق پر قياس كيا ہے؟ لہذا بياستد نتى ۔ اگر چائي معنق و محقق پر قياس كيا ہے؟ لہذا بياستد الله بي مجمل به ورحقيقت بيلوگ نرے محدث تنے ۔ ان كو فقد و غيره سے مناسبت نتى ۔ اگر چائي فلطی فقها ہ سے بھی ہو كتى ہے، شخ ابن الهائم نے صاحب بدايد كاس مسئل كو فلا بتلا يا كر حلق راس سے احرام كى پابنديال ختم ہو جائى بير ۔ انہوں نے اس كوس نے اس كوس مائل فلا ہے دونوں مناسب بدايت كر ان الهائم نے معاون الله الله كر ہے ہاں كو الله نقل کا حق ہے ، ليكن ان دونوں حضرات كواگر معنوى مسائل فكا نے جائے ہيں ، شخ چو كدا ہے فن اصول فقد كے حاذق ہيں اس لئے ان كوا سے نقتر كاحق ہے ، ليكن ان دونوں حضرات كواگر مدر مسائل اذر يا دووں تب مجی فقيد كامر تبده حاصل نہيں كر كے ۔

حفرت نے فرمایا کہ ای طرح صاحب ہدایہ نے جواستقبال ججراسودکوشل استقبال عندالتحریمہ قرار دیاہے، اس پر بھی چیخ ابن البمام نے قیاس صوری ہتلا کراعتراض کیا ہے۔ اور اس طرح شخ نے ۸۔۱۰ مسائل میں عام خنی مسلک سے الگ اپنی تحقیق قائم کی ہے اور میں نے نہ ہب کی طرف سے دومرے طریقہ پران کے جوابات دیئے ہیں۔

### مروجه مجالس ميلا دكى تاريخ ابتداء

حفرت نے فرمایا: اس میں شک نہیں کہ موجودہ مروج طریقہ پرذکرِ میلادی بدعت ساتویں صدی کے شروع میں اربل بادشاہ کے ذریعہ مولود کے موزی ہادی اور تاریخ این خلکان میں اس کی پوری تفصیل فرکور ہوں اس کو بطور جشن سالا ندمنا تا تھا، ماہِ مفرسے تیار بال شروع کرادیتا اور کہا سے مولود کے لئے ہیں قبیلائی کے عالی شان بنوا تا مان کومزین کراتا ، اور ہرقبہ میں پانچ پانچ طبقے ہوتے تھے، اور ہرطبقہ میں ایک بھاعت راگ کانے والوں اور باج کا جے کے ساتھ کھیل تمات میں مالوں کی بھائی جاتی تھیں ، اور بادشاہ مع اراکین و ہزار ہا تلوق کے شرکت کرتا وہ خود بھی تا چتا اور این قربی میں مشغول رہتا تھا، وغیرہ (فرادی شدیمی سے ایس عربی عبارت اور جمساردودیا کیا ہے)

قيام مولود كامسئله

حعرت نے فرمایا کہ اگر ذکرِ میلا مسجے روایات کے ساتھ ہواوراس میں دوسری غیرمشروع رسوم ندہوں تو وہ بلاقیدِ وقت وزماں ہر وقت درست ہے،اوراس میں قیام بھی میرے نز دیک محروہ تنزیبی سے نہیں پڑھے گااورائی چیزوں پر جھکڑ تااورا ختلافات قائم کرنافضول ہے، بدعت ضرور ہےاور بعد کی چیز ہے۔

ایک دفعہ ہم کا فعیاداڑ گئے ، میاں صاحب (مولانا سیداصغر حسین صاحب دیو بندیؓ) بھی تنے ، ایک مخص نے ای قیام کے بارے میں جھ سے سوال کیا ، میں نے کہا کہ بدعت ہے اور بے اصل بھی ہے گرمنصیت کے درجہ میں نہیں ہے ، وہ مخص چلا کیا تو میاں صاحب نے کہا کہ حضرت ہدعت کی تو سخت وعیدہے، میں نے کہا کہ جن امور کی شریعت میں صرح نہیں ہے ،اس میں بھی مراتب نکا لے جاتے ہیں کہ کسی کومکر وہ تحریمی ،کسی کومکر وہ تنزیمی اور کسی کوحرام بتلاتے ہیں ، پھر بیتو صرح بھی نہیں ہے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت کا اشارہ قریبی پیش آ مدہ امور کی طرف بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ابھی او پرگز را کتھلی رقاب کی بہت کی احادیث بیل صرح ممانعت ہے، پھر بھی اس کے مراتب مانے پڑیں گے اور بعض جگہ تو وہ چائز اور مہر ہے کے درجہ بیس بھی آ جے گی ممانعت آنے والی ہے گراس کے لئے بھی مراتب نگلیں گے۔ پھریاس پر ممانعت آنے والی ہے گراس کے لئے بھی مراتب نگلیں گے۔ پھریاس پر ہے کہ اس قیام کے لئے حضور علیہ السلام کے حاضرونا ظریا عالم الغیب وغیرہ کا غدط عقیدہ نہ ہونہ اس کو واجب وضروری ہجھ کرکرے، وغیرہ بلکہ صرف تعظیم ذکر نبوی کے جذب متاثر ہوکر قیام کر لے، تو اس کو حضرت آنے کر وہ تنزیبی یا غلاف اولی کا درجہ بھی اس لئے دیا کہ قرونِ مشہور لہا الخیر سے اس کی کوئی دلیل منقول نہیں ہے، اگر وہ اس کے تو کر است تنزیبی بھی ختم ہو گئی ہے۔ حضرت تھا تو بی قیام والوں کو کہتے تھے کہ اگر تم اس کو ضروری نہیں سمجھتے ہوتو ایک دفعہ تم تیام مت کرو۔ ہمارے ساتھ بیٹھے رہوتو ہم ایک دفعہ تبرارے ساتھ قیام کرنے کو تیار ہیں۔ بیاس امر کا شوت ہوگا کہ قیام کونا جائزیاح ام ہم بھی نہیں کہتے۔

بدعت كي اقسام

یہ بھی حضرت کے ارشاد ہے معلوم ہوا کہ بدعات میں بھی تقسیم جاری ہوتی ہے ،کوئی مکروہ تنزیبی اور خلاف اولی کے درجہ کی ہے ،کوئی مکروہ تحریکی اور حرام تک بھی ہوتی ہے ،جس طرح نہی شارع میں مراتب تقسیم ہے۔ سرعال

## ذكرعظيم ورفيع

جس طرح رب العالمين جل وعلا كاذ كرِ مبارک اعظم وارفع ہے، دورے درجہ ش مرور کا بحت رحمۃ للعالمین ، افعل المرسلین علیا، وعملاً صلے اللہ علیہ وہلم كاذكر، اور آپ کے تمام حالات وسیرت ِطیبہ كابیان بھی نہایت عظیم وہلیل ہے، ور فعندا لک ذكر ک ک آپ کو ذكر ك وقت ہے اللہ علیہ وہلیل ہے، ور فعندا لک ذكر ک ک آپ کو ذكر ك وقت مبادكہ پر بری حق تعالی نے بھی بلند و بالاكیا ہے، اس لئے تمام اكابر امت نے حضور علیہ السلام کی شان میں نعتیہ قصائد كے بیں اور سیرت مبادكہ پر بری بری كتابیں كھی بیں، عوام نے اپنی تسكین كاسامان آپ کے ذكر میلا و میں ڈھونڈ ا۔ اور كم على کی وجہ ہے اس میں بہت می خطوں کا بھی ارتكاب كر بیشے، عام رس طریقے موضوع روایات پڑھنا، اضاعت ، ل، قیام کے التزام کے ساتھ عقیدہ کی كمزوری وغیرہ نا پہند بیدہ امور بھی ذكر محبوب کے ساتھ تھے ہوگئے اور ایسے ہی بے جا اور تاروا امور ہی سے علاء نے رو کئے کی کوشش کی ورند کی کوبھی بیتی تبیں ہے کہ حضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی حیات طیب کے کسی بھی چھوٹے یا بڑے ذکر کورو کئے کی ہمت کر سکے۔

ہمارے اکا پر میں سے حضرت تھا نویؒ نے کی سال ولا دستے نبوی پر ستفل بیانات کے جیں، جوالنور، الظہور اور کمولد البرزخی وغیرہ کے نام سے طبع شدہ ہیں۔ ان میں حضورعلیہ وسلم کی ولا وسے طبیب اور حیات مبارکہ کے جیب وغریب حالات و کمالات بیان کئے ہیں اور ایک ستفل کتاب بھی' نشر الطبیب فی ذکر النبی الحبیب' کمھی، جس میں سب روایات بسند صبح جمع کردی ہیں۔ اس جیب وغریب ناورہ روزگار تالیت انیف میں مہافصل جیں، سب سے پہلی پیدائش نور محمدی کے بیان میں ہے، جواول الحاق بھی سے اور افضل الحلق بھی۔ پھر عالم ظہور کی ولا وت طبیبہ کے حالات، پھر بچپین شباب اور آغاز دور نبوت کے احوال، معراج معظم کے نہایت مفصل وسیح حالات، ایک جگر مجوزات نبو یہ کوانات نبو یہ کوانات زمین و آساں وفضا سب تم کے الگ الگ کر کے دکھا ہے ہیں، آپ کے انوارو سے جمع کیا ہے گرآ پ کے مجوزات نباتات، جمادات، حیوانات زمین و آساں وفضا سب تم کے الگ الگ کر کے دکھا ہے ہیں، اور آپک برکات نہ صرف دنیا سے بلک کی فصول میں برزخ ومیدان حشر و جنت کے بھی جو حالات سامنے آ کمیں گے، وہ بھی بیان کر ویتے جیں، اور آپک

فصل میں یہ بھی ثابت کیاہے کہ حضورعلیہ السلام کے احوال کا ذکر بڑی فضیلت رکھتاہے، آپ پر درود بھیجنا بھی ایک عبادت ہے، اور توسل نبوی کو درود کا اہم اثر ثابت کیاہے۔اور کمالات رسالت ونبوت میں ہے کسی کی بھی تنقیص بدعت اور کفرتک پہنچانے والی ہے۔

جا بجاحضورعلیہ السلام کی شان میں لکھے مجھے اکابر امت کے قصا کدمد حیہ میں سے اشعار اور ان کے ترجے پیش کئے ہیں اور آپ کو علمی عملی کمالات دونوں کے لحاظ سے افضل الخلق ٹابت کیا، یہ کماب اگر دینی اجتماعات میں پڑھ کر سنائی جائے تو اس سے بڑا فائدہ ہوسکتا ہے۔ میں تو اس کتاب کا بحیین سے عاشق ہوں۔

، ہمارے اکابرِ دیو بند حضرت نا نوتوی، حضرت شیخ البند، حضرت علامہ تشمیریؓ وغیرہ کے قصا کد مدحیہ نعتیہ عربی وفاری وغیرہ ہیں شاکع شدہ ہیں جن میں حضور علیہ السلام کے اعلیٰ وار فع مدارج و کمالات کا ذکرا نتہائی عقیدت کے ساتھ کیا گیا ہے۔

فناوی رشیده وغیره میں جوجوابات دیئے گئے ہیں وہ مروجہ مجالسِ میلا دیے متعلق ہیں، جن میں موضوع روایات اوررسوم د قیودغیر مشروعہ اختیار کی جاتی ہیں اور قیام کولازی وضروری یاغلط عقیدہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔وریۂ مطلق ذکرِ ولا دت کی ممانعت ہیں کی تی ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

ندائے نبی کا حکم

حضرت گنگونی ہے سوال ہوا کہ اشعار میں نداء نبی کا کیاتھم ہے، جیسے اس شعر میں۔ زمہوری برآ مدجان عالم ترحم یارسول اللہ ترحم! حضرت گنگونی ہے سوال ہوا کہ اشعار میں شرک تو نہیں ہے مگرعوام کوموجب اصلال کا ہوجا تا ہے، البذا کسی کے روبرونہ پڑھے اور ہایں خیال پڑھے کہ حق تعالی اس میری عرض کوفخر عالم صلے اللہ علیہ وسلم کے بیش کردے۔ رشیدا حمد عفی عند (فناوی ص۹۴)، نیز حصرت نے لکھا کہ بلاعقیدہ فیب حضور علیہ السلام سے ضرورت میں فریاوری جائزہے۔ (فناوی ص۹۴)

بَدَابُ مَ اجَدَاءَ فِی النُّوْمِ النِّی وَ الْبُصَلِ وَ الْکُواْ ثِ وَقُولِ النَّبِیِ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ الْكُو مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ النُّوْمَ اوِ الْبُصَلَ مِنَ الْجُو عَ اوْ غَيْرِهِ فَلَا يَقُر بَنَّ مَسْجِدَنَا (ان روايُوں كا بيان جو كِلِهِ نَ الدَّهِ اور بياز اور كندنا كے بارے مِن بيان كى كئ بين اور نى كريم صلے التعليہ وَلَم كا فرمانا كه جس شخص نے بحوك كے مارے ، يا بغير بحوك كے بارے يہن يا ذكا يا، وہ المارى مجدكة ريب ندة كى)۔

٨٠٨. حَدَّقَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَدَّمَدٍ قَالَ حَدُّثَنَا اَبُوُ عَاصِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْح قَالَ اَخْبَرَنِي عَطَآءٌ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهُ قَالَ النَّبِيّ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيْدَ النُّوُمَ فَالا يَعْبَى بِهِ قَالَ النَّبِيّ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيْدَ النُّومُ فَالا يَعْبَى بِهِ قَالَ مَا اَرَاهُ يَعْبِى إِلَّانِيَّةُ وَقَالَ مَحْلَدُ بُنُ يَزِيْدَ عَنِ اللهُ نُ جُرَيْجِ اللَّانَةُ .

ترجمہ ۸۰۸۔حضرت جابر بن عبدالللا روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مخص اس پوڈے کی چیز لیمنی لہسن کھائے، وہ ہماری مسجد میں ہمارے پاس نہ آئے (عطاء کہتے ہیں) میں نے کہا کستم کالہسن مراد ہے، جابر بولے کہ میں تو یہی ہجھتا ہوں کہ کیالہسن مراد ہے اور مخلد بن بیزیدنے ابن جرت کے یوں بتلایا کہاس کی بومراد ہے۔

٨٠٩. حَدَّلَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَانَ النَّبِي صَلِّحِ اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ فِى غَزُوةٍ خَيْبَرَ مَنُ آكَلَ مِنُ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِى الثُّوْمَ فَلا يَقُرَ بَنَّ مَسْجِدَنَا.

ترجمه ٨٠٩ - معزت ابن عمر دوايت كرتے بيں كه نبي كريم صلے الله عليه وسكم نے جنگ خيبر بيس فرمايا كه جو مخص اس درخت ہے يعني

کے بعض حضرات کی طرف جوبعض کلمات تنقیع کے منسوب ہوئے ہیں ، اغلب یہ ہے کدان کی طرف وہ نبست غلط ہے۔ ورنہ ہم اس سے بری ہیں۔ والحق اجق ان بھال۔ بجز انبیا وکرام کے (علیم السلام) کوئی معموم نبیں ہے۔''مؤلف''

#### لہن کھائے تو ہاری مجد کے قریب نہ آئے۔

٨١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيرُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ عَنْ يُونُسَ عَن ابْنُ شِهَابِ قَالَ زَعَمَ عَطَآءٌ انَّ جَابِرَ بُنَ عَبُداللهِ زَعَمَ انَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَكُلَ قُومًا اَوْبَصَلاً فَلْيَعْتَزِلُنَا اَوْ فَلْيَعْتَزِلُنَا اَوْ فَلْيَعْتَزِلُنَا اَوْ فَلْيَعْتَزِلُ مَسْجِدَنَا وَلْيَهُ عَدُ فِي بَيْتِهِ وَانَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ يَقُولُ فَو دَلَهَارِ يُحَافَسَأَلَ فَالْحَبِرَبِ مَا فِيهُا مِنَ الْبُقُولُ فَقَالَ قُرِبُوهَا الله بَعْضِ اَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَاهُ كَرِهَ اَكُلَهَا فَقَالَ كُلُ فَإِنَى اللهُ بَعْضِ اَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَاهُ كَرِهَ اَكُلَهَا فَقَالَ كُلُ فَإِنْ فَاللهُ عُلِي اللهُ بَعْضِ اَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمًا رَاهُ كَرِهَ اَكُلهَا فَقَالَ كُلُ فَإِنْ فَاللهُ عَنْ ابْنُ وَهُبِ أَيْنَ بِيدُرٍ قَالَ ابْنِ وَهُبٍ يَعْنِى طَبَقًا فِيهِ خَصِرَاتُ اللهُ بَعْضِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى طَبَقًا فِيهِ خَصِرَاتُ وَلَمْ يَدُكُو اللّيْثُ وَابُو صَفُوانَ عَنْ يُؤنِّ مَا إِنْ وَهُبِ أَيْنَ بِيدُرٍ قَالَ ابْنِ وَهُبِ يَعْنَى طَبَقًا فِيهِ خَصِرَاتُ وَلَمْ يَدُكُو اللّيْثُ وَابُو صَفُوانَ عَنْ يُؤنُ مَن اللهُ وَهُ مِنْ قَولُ الزَّهُ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلُ مِنْ هَالِكِ مَا السَّعِتُ نَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّعَرَةِ قَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّرَاقِ قَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّعَرَةِ قَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّعَةَ وَلَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلُ مِنْ هَا مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى مَالِكُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ الللّهُ الل

ترجمہ ۱۸۔ حضرت جابر بن عبدالتد روایت کرتے ہیں کہ نی کریم صلے التدعلیہ وسم نے فرمایا کہ جو خص کہ بن یا پیاز کھائے، وہ ہم سے علیمہ و رہے ، اور اپنے گھر میں بیٹے (ایک مرتبہ) نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہانڈی لائی گئی ، جس میں چند سبز ترکاریاں تھیں ، آپ نے اس میں پھر ہو پائی تو دریافت فرمایا کہ اس میں کیا ہے؟ تو جتنی ترکاریاں اس میں تھیں ، وہ آپ و بتادی گئیں ، آپ نے فرمایا کہ اس میں کیا ہے؟ تو جتنی ترکاریاں اس میں تھیں ، وہ آپ و بتادی گئیں ، آپ نے پاس تھے } قریب کردو، جب آپ نے اس کو بتادی گئیں ، آپ نے پاس تھے } قریب کردو، جب آپ نے اس کے باس نے کہ کاریاں جس سے منا جات کہ ایس میں کیا ، اور اس وقت ) آپ کے پاس تھے کہ تا ہوں ، جس سے تم منا جات کہ ایس کے باس کی باری کیا ہوں ، جس میں ترکاریاں تھیں ، اور ایو مفوان نے یوٹس سے ہانڈی کا قصد بیان نہیں کیا ، امام بخاری نے کہا ، میں نہیں جانتا ہے نہری کا کلام ہے ، یا حدیث ہے۔

ترجمہ االلہ حضرت انس بن مالک سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ آپ نے نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم ہے ہیں کے ہارے میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے (اس کی نسبت یہ ) فر ہ یا ہے ، کہ جوشص اس درخت سے کھائے گا وہ نہ ہمارے قریب آئے ، اور نہ ہمارے ساتھ فمازیڑھے۔

تشریج بہن کے ساتھ کچے کی قید گلی ہوئی ہے، ای طرح پیاز وغیرہ بھی کچا کھا کرمساجداور دینی اجتماعات میں جانا شریعت نے ناپند کیا ہے کیونکہ اس سے انسانوں اور فرشنوں کو ایذ اہو تی ہے، ای طرح جذامی ، برص والا یا مجھیراوغیرہ بھی احتیاط کرے، مھا میں ہے کہ ایسے لوگوں کومبجد سے بقیع کی طرف نکال دیا جاتا ہے، نیز اذکاروتلاوت ِقر آن مجیدوغیرہ کے وقت بھی مندمیں بونی آنی جا ہے۔

یہ جہورکا فدہب ہے، ابن حزم ظاہری اس بارے میں بہت بخت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کدالی چیزوں کا کھانا بھی حرام ہے اور ایسے
حال میں رہنا بھی جائز نہیں جس کی وجہ سے بدن یا کپڑوں سے بوآتی ہو، کیونکدان کے زویک جماعت سے نماز پڑھنا فرض مین ہے اور یہ
صورتیں اس سے مانع ہیں، جہور نے کہا کدائی چیزوں کا کھانا تو حلال ہی رہے گا، گرنماز وغیرہ کے وقت احتیاط کرتا ہوگ ۔ بہت سے لوگ
جو بیڑی پہتے ہیں ان کے منہ سے بھی پاس والے کو بوکی وجہ سے بخت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ خود عادی ہونے کی وجہ سے اس کا احساس نہیں
کرتے، ایسے لوگوں کو منہ کوا چھی طرح صاف کر کے اور اللا پیکی وغیرہ چیا کر مساجد میں جانا چاہئے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ جو چیزیں حضورعلیہ السلام کے زمانہ میں اور آپ کے علم واطلاع کے اندر کھائی گئیں ان کوحرام کیے

کہہ سکتے ہیں،البتہ بعض کتابوں میں تمباکوں یابد بووالی چیزوں کواس لئے ممنوع لکھ ہے کہ بعض اوقات امراءاسلام مباح چیز ہے بھی روک سکتے ہیں کیونکہ اولی الامر کی اطاعت ضروری ہے۔لیکن بیممانعت کا تھم اس امیر کی امارت کے زمانہ تک ہی رہے گا لہذا بیر مب موقتہ ہوئی، تمبا کو کو بھی بعض سلاطین ،اسلام نے ممنوع قرار دے دیا تھا۔

علمی فاکدہ: حضرت نے فرمایا کہ امام زیلعی حنفی کی عادت ہے کہ جب وہ کسی مسئلہ پر بحث کے دوران کوئی حدیث غریب ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی اس کی غرابت بھی ہتلا دیتے ہیں، پھراس کے ہم معنی دوسری احادیث لاکراپنے مقصد کی تائید کرتے ہیں، اس کے برخلاف ابن حجر شافعی کی عادت رہے کہ وہ شافعی مسلک کی تائید کے لئے احادیث غریبہ لاتے ہیں تو ان کی غرابت کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ (اس سے حنفی مسلک کی تو تو اور شافعی مسلک کی کمزوری سمجھ میں آسکتی ہے)۔

بَسَابُ وُصُوءِ الْعَصِبْيَسَانِ وَمَسْلَى يُسجِبُ عَلَيْهِمُ الْعُسْلُ وَالطَّهُوُدُ وَحُصُورِ هُمُ الْجَمَاعَة وَالْعِيْسَدَيْنِ وَالْجَنَآئِزَ وَصُفُو فِهِمُ . (بَحِل كَوضُوكَرِنْ كَابِيان، اوران پِرِسُل اورطهارت كبواجب ہے اور جماعت، اورعيدين اور جنازوں بيں حاضر ہونے اوران كى صفوں كابيان)

٨١٢. حَدَّثَنِي مَحَمَّدِ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا عُنُدُرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّيْبَانِيّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّيْبَانِيّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّيْبِيّ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَّنُبُودٍ فَامَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ سَمِعْتُ الشَّعْبِيّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.
 فَقُلْتُ يَا آبَاعَمُ و مَنُ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

١٣ ٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ قَالَ ثَنِيُ صَفُوَانُ بُنُ سُلَيْمٍ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ أَبِي سَعِيُدِنِ النُحُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّحِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسَلُ يَوْمَ الْجُمَعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلَمٍ.

٨١٨. حَدَّثَنَا عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفَينُ عَنُ عَمُو وَقَالَ اَخْبَرُيٰیُ اَرُیُبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُ عِنُدَ خَالَتِیُ مَیْسُمُونَةَ لَیْلَةٌ فَنَامَ النّبِی صَلّے اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ فِی بَعْضِ اللَّیُلِ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّے اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ فِی بَعْضِ اللَّیُلِ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّے اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَطَّاتُ نَهُوا مِمَّا فَتَوَطَّاتُ نَهُوا مِمَّا فَتَوَطَّاتُ مَنْ مَعَلَّقٍ وَضُوعٌ اَحَفِیْفُ یُحَقِیْفُهُ عَمْرٌ و وَیُقَلِلُهُ حِدًّا ثُمَّ قَامَ یُصَلِّی فَقُمَتُ عَنُ یَسَادِه فَحَوَّ لَنِی فَجَعَلِیی عَنْ یَمِینِهِ ثُمَّ صَلْحِ مَاشَآءَ اللهُ ثُمَّ اصْطَحَعَ فَنَامَ حَتَّی سَوَطَّا فَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ يَتُوطَّا فَلُهُ اللهُ عَمْرٌ وَلَهُ يَتَوَطَّا فَلُهُ اللهُ عَمْرُ وَلِي لَنَا اللهُ عَلَيْ وَلَهُ يَتَوَطَّا فَلُكُ اللهُ عَمْرُ وَاللهُ اللهُ عَمْرٌ و سَمِعَتُ عَبَيْدَ بُنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَنَامُ عَیْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرٌ و سَمِعَتُ عَبَيْدَ بُنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ إِنَّ ذَوْ يَا الْآ لَا اللّهُ وَحَى ثُمُ قَوْا إِنِى الصَّلُوةِ وَعَلَا إِنَّ اللّهُ عَمْرٌ و سَمِعَتُ عَبَيْدَ بُنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ إِنَّ لَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمُرٌ و سَمِعَتُ عَبَيْدَ بُنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ إِنَّ لَا اللّهُ وَلَا يَنَامُ عَيْنَهُ وَلَا يَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ عَمْرٌ و سَمِعَتُ عُبَيْدَ بُنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ إِنْ لَى الْ يَعْمُونُ اللّهُ وَلَا يَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَامُ عَمْرٌ و سَمِعَتُ عُبَيْدَ بُنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ إِنَّ فَى الْعَمْ وَاللّهُ عَلَى عَمْرٌ و سَعِمَا عُبَيْدَ بُنَ عُمَيْرٍ مَعُولًا إِنْ وَلَا يَالًا عَمْرٌ و سَعِمَا عُبَيْدَ بُنَ عُمَيْرٍ عَلَى اللّهُ عَلَى عَمْ وَاللّهُ عَلَى عَمْرُو لَلْ عَمْرُ و سَعِمْ عَنْ عَبُولُ اللْعَلَا عَلَى عَمْرُو اللّهُ عَلَى عَمْرُ و اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَمْرُ و اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَمْرُ و اللّهُ عَلَى عَلَا

ی ترجمہ ۱۱ مسلیمان فعمی روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے اس مخص نے بیان کیا، جو نبی کریم صبے امتدعلیہ وسم کے ساتھ الگ ایک قبر پر گیا تھا کہ آپ نے لوگوں کی امامت کی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صف باندھی ، اور اس کی نماز پڑھی (سلیمان کہتے ہیں) میں نے کہا کہ اے ابو عمرتم سے میکس نے بیان کیا؟ انہوں نے کہا ، این عباس نے۔

ترجمہ ۱۳ حصرت ابوسعید خدری نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آب نے فرمایا جعد کے دن ہر بالغ پر شل واجب ہے۔ ترجمہ ۱۸ رحصرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں ایک شب اپنی خالہ میمونہ کے یہاں رہا، میں نے ویکھا کہ جب کچھ رات روگئی تو رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوگئے اور آپ نے ایک لئکی ہوئی مرتک سے بلکا ساوضو کیا۔ {عمر و ( راوی ) اس وضوکو بہت خفیف اور قلیل بتاتے ہتے } اس کے بعد آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوگئے تو ہیں بھی اٹھا اور جیسا وضو آپ نے کیا تھا، ویسا ہی میں نے بھی کیا، پھر میں آیا اور آپ کے بائیں جانب کھڑا ہوگیا، تو آپ نے جھے بی دائی جانب کھڑا کرلیا۔ پھرجس قدراللہ نے چاہا آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد آ رام فر مایا اور سو گئے، یہاں تک کہ سمانس کی آ واز آ نے گئی، پھرموذن آپ کونماز (فجر) کی اطلاع دینے کے لئے آپ کے پاس آیا، اور آپ نے وضوئیس کیا { سفیان کہتے ہیں، کہ ہم نے عرو سے کہا کہ پھیلوگ یہ کہتے ہیں کہ نمی کے مادر آپ نے وضوئیس کیا { سفیان کہتے ہیں، کہ ہم نے عرو سے کہا کہ پھیلوگ یہ کہتے ہیں کہ نمی کریم صلے القدعلیہ وسلم کی آ کھ سوئی تھی گھر آپ کا دل نسوتا تھا، عمرو نے کہا، کہ ہیں نے عبید بن عمیر کو یہ کہتے ہوئے ساہے کہ انہیاء کا خواب دی ہے ہوائی آوری فی المَنام انبی اَذبَهُ حک۔

٨ ١٥ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكُ عَنُ إِسْحَقَ بَنِ عَبْدِاللهِ ابْنِ آبِى طَلْحَةَ عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آنَ جَدَّتَهُ مُكَيْكَةَ دَعَتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامِ صَنَبَعَتُهُ فَآكُلَ مِنْهُ فَقَالَ قُومُوا فَلا صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامِ صَنَبَعَتُهُ فَآكُلَ مِنْهُ فَقَالَ قُومُوا فَلا صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَيْهُ مَعِى وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَآء نَا فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْن.
 وَالْيَتِيْهُ مَعِى وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَآء نَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْن.

٧ - ٨ - قَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَة مَّالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهُ عَنْ عَبُدِ اللهُ عَلَيْ حِمَادٍ آثَانٍ وَآنَا يَوْمَئِذٍ قَدْنَاهَزُتُ الْإِحْتِلَامُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ حِمَادٍ آثَانٍ وَآنَا يَوْمَئِذٍ قَدْنَاهَزُتُ الْإِحْتِلَامُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ حِمَادٍ قَمْرَ رُثُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَوَلَتُ وَآرُسَلُتُ الْآثَانَ تَرُتَعُ وَسَلَّمَ يُلِكَ عَلَي إلله عَيْرٍ جِدَادٍ فَمْرَرُثُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِ فَنَوْلُتُ وَآرُسَلُتُ الْآثَانَ تَرُتَعُ وَصَالِمُ اللهُ عَيْرِ جِدَادٍ فَمْرَرُثُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِ فَنَوْلُتُ وَآرُسَلُتُ الْآثَانَ تَرُتَعُ وَدَخَلُتُ فِي الصَّفِ فَلَمُ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَى آحَد.

ترجمہ ۱۵ دعفرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ان کی دادی ملیکہ نے رسولی خدا صلے اللہ علیہ وسلم کو کھانے کیلئے جوانہوں فے آپ کیلئے تیار کیا، بلایا، تو آپ نے اس میں سے کھایا اور فرمایا کہ کھڑے ہوجاؤ، تاکہ میں تہمیں نماز پڑھا دوں تو میں ابنی ایک چٹائی کی طرف کھڑا ہوگیا جو کٹر سے استعال سے سیاہ ہوگئی تھی اور اس کو میں نے پانی سے صاف کیا۔ پھر رسولی خداصلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ایک بیرے ہمراہ تھا اور بڑھیا ہمارے چھے کھڑی ہوئی، پس آپ نے ہمارے ساتھ دور کھت نماز پڑھی۔

ترجمہ ۱۹۸۔ حضرت عبداللہ بن عبال روایت کرتے ہیں کہ بس ایک گدھی پرسوار ہوکر سامنے آیا،اور بس اس وقت قریب بلوغ تھا، اور رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم (مقام) منی بس بغیر دیوار کی آڑ کے لوگوں کونماز پڑھار ہے تھے، تو میں بعض صف کے آ کے سے گزرااورا تر پڑا،اور گدھی کو میں نے چھوڑ دیا تا کہ وہ چرے،اور میں صف میں شامل ہوگیا، پھرکس نے مجھے اس پرٹر ابھلانہیں کہا۔

١١ ٨. حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرُوةٌ بُنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ اعْبُدُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنُ عَرُوةً عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ اَعْتُمُ رَسُولُ اللهِ صَلِّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْعِشآءِ حَتَّى نَادَاهُ عَمُر قَدُنَامَ النِّسَآءُ وَالصِّبْيَانُ قَالَتُ أَعْدَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلِّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُ إِنَّهُ لَيْسَ آحَدٌ مِنْ اَهُلِ الْاَرْضِ يُصَلِّى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُ إِنَّهُ لَيْسَ آحَدٌ مِنْ اَهُلِ الْاَرْضِ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُ إِنَّهُ لَيْسَ آحَدٌ مِنْ اَهُلِ الْاَرْضِ يُصَلِّى عَيْرَ اَهُل الْمَدِينَةِ.
الصَّاوَةَ غَيْرُكُمْ وَلَمْ يَكُنُ آحَدٌ يُومَنِذٍ يُصَلِّى غَيْرَ اَهُل الْمَدِينَةِ.

٨١٨. حَدَّثَ نَا عَمُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْينى قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِى عَبُدُ الرُّحُمْنِ بُنُ عَابِسٍ قَالَ سَعِمْتُ ابُنَ عَبَّاسٍ وَقَالَ لَهُ رَجُلَّ شَهِدُتُ الْخُووجَ مَعَ النَّبِي صَلِّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ وَلَوُلَا مَكَانِى مِنْهُ سَعِمْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ شَهِدُتُ الْخُووجَ مَعَ النَّبِي صَلِّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ وَلَولًا مَكَانِى مِنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ بَنِ الصَّلَةِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ آتَى النِّسَآءَ فَوَعَظَهُنَ مَا شَهِدَتُ لَهُ يَعْدَ فَي عَلَى اللهُ الْمَيْدُ وَعَظَهُنَ وَمَعَلَقِ الْمَوْلَةُ تَهُوى بِيَدِهَا إلى حَلَقِهَا تُلْقِى فِى لَوبٍ بِلَالٍ ثُمَّ آتَى هُوَ وَبِلالُ الْبَيْتَ.
 وَذَكَرَهُنَّ أَن يَتَصَدُقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَوْلَةُ تَهُوى بِيَدِهَا إلى حَلَقِهَا تُلْقِى فِى لُوبٍ بِلَالٍ ثُمَّ آتَى هُو وَبِلالُ الْبَيْتَ.

ترجمہ ۱۸ معفرت عائش دوایت کرتی جی کہ (ایک دن) رسول خداصلی انتدعلیہ وسلم نے عشاء کی نماز جی تا خیر کردی اور عیاش نے بواسط عبدالاعلی معمر، زہری ، عروہ ، حضرت عائشہ سے دوایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے عشاکی نماز جی تا خیر کی ، یہاں تک کہ عرص نے آپ کو آ واز دی کہ عور تیں اور بچے سور ہے ، حضرت عائشہ کہتی جیں ، پھر رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے مجھے ، اور آپ نے فرمایا کرز مین والوں جی سے سوائے تمہار ہے کوئی نہیں ہے جواس وقت جی نماز کو پڑھے اوراس وقت مدینہ والوں سے سوائے تمہار ہے کوئی نہیں ہے جواس وقت جی نماز کو پڑھے اور اس وقت مدینہ والوں سے سواکوئی نماز نہ پڑھتا تھا۔

یں جب علیہ الفسل ،امام بخاری نے اس کا جواب بیس دیا ، نیونکہ ظاہر ہے وصوءاور سس کا وجوب بھی دوسرے احکام کی طرح بلوع کے
بعد ہوتا ہے اور اس سے پہلے اس لئے تھم کرتے ہیں کہ ان کی عادت پڑے ،البت امام احمد بچدی سال کا ہوجائے تو اس پر خسل فرض بتلاتے
ہیں۔ حصور هم المجمعاعة بچ اگر فرض نمازوں میں شریک ہوں تو ان کی نماز ظل ہوتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے
نزدیک یہ بھی مستجد نہیں کہ ان سے فرض بی کے طور پر قبول ہواگر چہدہ اس کے مکلف نہیں ہیں ، جیسے بچہ اگر اسلام لائے تو وہ اس کے لئے
بطور فرض بی قبول ہوجاتا ہے۔ اگر چہ اس وقت وہ اس پر فرض نہیں ہے ، ایسے بی نماز میں بھی ہوسکتا ہے ، مگر کی سے اس امری صراحت
موافقت یا خالفت میں منقول نہیں ہے۔

علامہ تو وی حنفیہ کا فرہب نقل کرنے میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں ، انہوں نے کہددیا کہ حنفیہ کے نز دیک نابالغ کا ج صحح نہیں ہوتا حالانکہ بیغلط ہے ، البتہ اس کا بیرج نقل ہوگا ، مجر بلوغ کے بعد حج فرض ہوگا تو وہ بھی کرنا پڑےگا۔

مغوف صبیان کامسکلہ بیہ کہ نماز جنازہ میں بچے بروں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اور بعض صورتوں فرض نمازوں میں بھی جس گانفصیل فقد میں ہے۔

عسل ہوم الجمعد کا مسلدیہ ہے کہ وہ حنفیہ کے نز دیک مستحب ہے، لیکن بعض صورتوں میں واجب بھی ہوجا تا ہے، مثلاً جبکہ بدن سے پیپند کی ہوآتی ہود غیرہ، جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔

حفرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک وجوب داستجاب وغیرہ ایک ہی امریخت ثابت ہو سکتے ہیں جیسے قبول الله تعالمے صلوا علیه و صلموا تسلیما میں کراس کے امر میں فرض وفل سب داخل ہیں، لہذا اس کامحل و صداق عربی فقط ایک بار دروو پڑھنے کو متعین کرنا اور الامو للوجوب کے تحت ای کا ایک فرد نہ کور مقرر کرنا درست نہیں جی ہے کہ امر افت میں فقط لب کے لئے ہا اور وجوب وقلوع وغیرہ کی صفات خارج ہے اس کے ساتھ گئی ہیں۔ البتہ کوئی امر موقت و مقید ہوتو اس کو وجوب پر محمول کریں ہے، رسالے فسل الخطاب اور کشف الستریس اس کی مزید تشریح کردی گئی ہیں۔ البتہ کوئی امر موقت و مقید ہوتو اس کو وجوب پر محمول کریں ہے، رسالے فسل الخطاب اور کشف الستریس اس کی مزید تشریح کردی گئی ہے۔

## بَابُ خُرُوج النِّسَآءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيُلِ وَالْغَلَسِ

(رات کے دفت اوراندھیرے میں عورتوں کے مجد جانے کابیان)

٩ . حَدَّثَنَا اَبُوالْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شَعْبُ عَنِ الزُّهُويَ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرُوةُ بُنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةِ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ اَعْتَمَ وَسُلُمَ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ نَامَ النِّسَآءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرُجَ عَنْهَا قَالَتُ اَعْتَمَ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْ وَصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ النَّيْلُ اللهُ وَصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا يُصَلِّى اللهُ عَلَيْ اللهُ الْاَرْضِ وَلَا يُصَلِّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا يُصَلِّى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ الْاَرْضِ وَلَا يُصَلِّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا يُصَلِّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجمہ ۱۸۱۱: حضرت عائشہ صنی اللہ عنہار وایت کرتی ہیں کہ رسول خدا صلے القدعلَیہ وسلم نے (ایک دن) عشاء (کی نماز) ہیں تاخیر
کردی، یہاں تک کہ حضرت عرشے آپ کو آواز دی کہ عورتیں اور بچسور ہے ہیں نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم باہرتشریف لے محتے اور فرمایا کہ
ز مین والوں میں سے سوائے تمہارے کوئی اس نماز کا ختظر نہیں ہے اور اس وقت مدینہ کے سواکہیں نماز نہ پڑھی جاتی تھی، اور عشاء کی نمازشنق
کے غائب ہونے کے بعد سے تمائی رات تک پڑھ لیتے تھے۔

٠ ٨٢٠. حَـدُّثَنَا عَبَيُدُ اللهِ بُنُ مُوْسَى عَنُ حَنُظَلَةَ عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَن ابُنِ عَمَرَ عَنُ النَّبِيَ صَلِّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَاذَنَكُمْ نِسَآءُ كُمُ بِاللَّيُلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَنُوا لَهُنَّ ثَابَعَهُ شُعْبَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ مُجَاهِدٍ.

٨٢ حَـدُّتُنَا عَبْدُاللهِ بُنُ مَحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنَا يُؤنُسُ عَنِ الزُّهُوِيِ قَالَ حَدَّثَنِي هِنَدُ بَنْ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَتُهَا اَنَّ الْبَسْآءِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَتُهَا اَنَّ النِّسَآءِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرَّجَالُ.
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّمُنَ مِنَ الْمَكْتَوْبَةِ قُمُنَ وَثَيَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرَّجَالُ.

٨٢٢. حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مُالِكِ حَ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ اَخْبَوَنِى مَالِكَ عَنُ يَحْيَى بُنِ مَسَعِيْدٍ عَنُ عَـمُرهَ بِنُتِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ عَائِشُةَ قَالَتُ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ لَيُصَلِّحِ الصَّبْحَ فَيَنُصَرِفُ النَّسَآءُ مُعَلَقِعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَايُعُرَفُنَ مِنَ الْغَلَسِ.

٨٢٣. حَدَّلَنَا مَحَمَّدُ بُنُ مِسُكِيُنِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرِبُنُ بَكِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْآوُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْىَ بُنُ آبِي كَثِيْرٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي قَتَادَةَ الْآنُصَارِيَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ وَالْوَلُ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّي لَاقُومُ اِلَى الصَّلُوةِ وَانَا أُرِيْدُ اَنُ أُطَوِّلِ فِيْهَا فَاسْمَعُ لُكَآءَ الصَّبِي فاتجوّز فِي صَلوتِي كَرَهِيَةَ اَنُ اَشُقَ عَلَى أُمِّهِ.

٨٢٣. حَدَّقَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ يُحيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ عَمْرَةَ عَنُ عَآئِشِةَ قَالَتُ لَوَ أَدُرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلْحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا أَحُدَثَ النِّسَآءُ لَمَنعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنعَتْ بِسَآءُ بَنِي إِسُرَآءِ يُلَ فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوَمُتِعَنَ قَالَتُ نَعَمُ.

ترجمہ ۸۲۰ حضرت ابن عمر نبی اکرم صلے القدعلیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ جب تم ہے تمہاری عور تیس رات کو مجد میں جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں اجازت دے وو۔

ترجمه ا۸۲ مصرت امسلمة روايت كرتى بين كهرسول خدا صلح القدعليه وسهم كے زمانے ميں عورتيں جب فرض كاسلام پھيرتي تھيں۔ تو

( فوراً ) کمٹری ہوجاتی تھیں اور رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم اور وہ مرد جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے جتنی دیراںند چاہتا تھا بھم جاتے تھے، پھر جب رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو سب مرد بھی کھڑے ہوجاتے۔

تر جمہ ۸۲۲ مدحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا صلے اللہ علیہ وسم جب صبح کی نماز پڑھ بچکتے تھے توعور تیں اپنی جا دروں میں لیٹی ہوئی لوتی تھیں ،اند میرے کے سبب سے پہچانی نہ جاتی تھیں۔

ترجمہ ۸۲۳ معبداللہ بن ابی قنادہ انصاری اپنے والد ابوقنادہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں ، اور جا ہتا ہوں کہ اس میں طول دوں ، تمریجے کی رونے کی آ واز سن کر میں اپنی نماز میں تخفیف کردیتا ہوں ، اس بات کو برآ مجھ کرکہ اس کی ماں بریختی کروں۔

ترجمہ ۱۸۲۴۔ معنرت عائشہ جی ہیں کہ اگر رسول خداصلی انڈ عدیہ وسلم اس حالت کومعلوم کرتے ، جوعورتوں نے نکالی ہے تو بیٹک انہیں مسجد جانے سے منع کردیتے ، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کومنع کردیا حمیا تھا { یجیٰ بن سعید کہتے ہیں } میں نے عمرہ سے کہا کیا نساء بنی اسرائیل کومنع کردیا گیا تھا بولیں ہاں۔

تشری : امام بخاری نے یہاں عورتوں کے لئے رات اور اندھیرے کے وقت مساجد میں جانے کے جواز کا مسکلہ بتایا ہے، حضرت مسکوی نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ وہ جواز کوعدم فتنہ کے ساتھ مقید کررہے ہیں، کیونکہ رات کا وقت اور اندھیرا فتنہ سے محفوظ رہنے کا سبب بنتا ہے، اور فتنہ سے بچنا نہایت ضروری ہے۔

ا مام بخاری نے اس باب میں چوحدیثیں جی اور حدیث نمبر ۸۲۰ من این عرقیں یہ ہے کہ اگرتم سے رات کے وقت مجد میں جانے کوئی ہے اور حدیث نمبر ۲۰۰۰ من این عرقی ہے کہ اگرتم سے رات کے وقت مجد میں جانے کیائے عور تیں اجازت طلب کریں تو ان کو اجازت دے دو، اس سے حضرت گنگو بی کے بیان کی تا ئید ہموجاتی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے بھی رات کے وقت کی قید لگائی ہے۔ باقی احادیث الباب میں دوسرے ارشادات ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

اس کے بعدامام بخاری اس کتاب کے آخری باب استیذ ان المرا ہ میں بھی صدیث ابن عرقمبر ۸۲۸ لائیں مے جوای کے قریب اور ہم معنی ہے ،غرض دونوں صدیث حضرت ابن عرقبی سے مروی ہیں ،اس لئے قید ندکورو ہاں بھی ملحوظ رہے گی۔

معزت کنگونی سے جوتقر بر معزت مرشدی مولاً ناحسین علی صاحب نفقل فرمائی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ حدیث استیذان سے بہات ثابت ہوئی کہ عام طور سے عورتوں کا گھروں سے لکلنا بلااؤن از واج متعارف ندتھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کو بلااؤن کے نہ لکلنا چاہتے اور جب مجداور نماز کیلئے بھی نہیں تو اور کسی جگہ یا کام کیلئے بدرجہ اولی تغرِشار عمل ناپندیدہ ہوگا، اور چونکہ مجد کے لئے نکلنا بظاہر جواز کے اندر معلوم ہوتا تھا، اس لئے اس امرکو واضح کرتا ضروری سمجھا گیا نیز معلوم ہوا کہ از واج مخبر ہیں کہ اج زت دینا مناسب اور غیر معز سمجھیں تو دیں ور نہ ندویں۔ ان پر ضروری نہیں کہ ضرور ہی اجازت دیدیں۔ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ اجازت دینا فتندوشر نہ ہونے کیساتھ مشروط ہے، اسلئے اگر دات یا دن کے کسی وقت بھی فتن کا خوف ہوتو اجازت دینا جائز نہوگا۔

عادیہ لائع میں کھا کہ ای کوحافظ ابن جُرِّنے بھی جزم کے ساتھ اختیار کیا ہے، انہوں نے لکھ کہ یہ جازت دینا جب ہی درست ہے کہ نہ مردوں کی طرف سے ان کورتوں کے لئے بود ( کیونکہ یہ دونوں طرف سے ہوسکتا ہے)۔
علامہ عبیٰ نے بھی لکھا کہ یہ جب ہی ہے کہ دونوں جانب سے فتنہ کا خوف نہ ہو، اور یہ بھی اس دو یہ صلاح میں تھا۔ اب ہمارے زمانہ میں تو فتنہ وفساد کا دروازہ ہروفت اور عام طور سے کھلا ہوا ہے اور غنڈہ الیمنٹ کی کمڑت ہے، حضرت عائشہ کی حدیث بھی ہی بتلاری ہے کہ زمانہ تیزی سے خرابی کی طرف بڑھتار ہاہے، اس کے بعد علامہ عبنی نے اپنے زمانہ کی مورتوں کی آزادی اور اس کی شناعتوں اور قباحتوں کا ذکر

کر کے لکھا کہ'' اگر حضرت عائش آس زمانہ کی عورتوں کا حال دیکھ کیتیں تو اور بھی زیاوہ تشدد پر مائل ہوتیں۔ کیونکہ ان کے اور حضور عبیہ السلام کے زمانہ میں تو بہت ہی تھوڑی مدت کا فاصلہ تھا، اور اُس زمانہ کی عورتوں ہیں تو ایک ہزارواں ہڑو بھی ان خرابیوں کا نہیں آپ تھ جو ہمارے اس زمانے میں آپ کی ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث وامت بر کا تہم نے علامہ عینی کا قول مذکور نقل کرکے لکھا کہ اب دیکھو کہ علامہ عینی کی وفات بھی ۵۵ھ میں ہوئی تھی، جس کو پانچ سوہرس کا زمانہ اور بھی گزرگیا، تو اب جو حالت ہو وہ سب پرعیاں ہے کہ زمانہ شروساد سے بھر چکا ہے اور اس کی کوئی حدونہایت نہیں معلوم ہوتی۔ پھر کہ کا کہ اس کے بعد والا زمانہ اس کی کوئی حدونہایت نہیں معلوم ہوتی۔ پھر کہ کا کہ اس کے بعد والا زمانہ اس کی کوئی حدونہایت نہیں معلوم ہوتی۔ پھر کہ کھا کہ بعد والا زمانہ اس کے بعد والا زمانہ اس کی کوئی حدونہا یہ دوراس کو حضرت انس نے نبی اگر م صلے اللہ علیہ سے بھی نقل کیا ہے۔ (لامع ص ا/ ۲۵۸ کا س

افا داست انور: حضرت نے فرمایا کہ احادیث سے بیٹا بت ضرور ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں عور تیں مسجد اور عیدگاہ میں جاتی تھیں اور ان ہی کوسا منے کر کے غیر مقلدین مسجد میں تو کم مگر عیدگاہ میں عور توں کو لے جانے کا اہتمام ضرور کرتے ہیں، وہ لوگ عمل بالحدیث کا مظاہرہ کرنے کے لئے ایسے امور میں بہت پیش پیش ہوتے ہیں تا کہ عوام ان کے فریب میں آ جا کیں اور وہ ایسے مسائل میں دوسری احادیثِ صحیح قویدا ورجمہور ملف وخلف کے تعامل سے صرف نظر کر لیتے ہیں۔

ساری امت کے اکابر نے فیصلہ کیا کہ خیر القرون کے بعد عورتوں کو گھروں سے نکال کرمسہ جداور عیدگا ہوں میں لے جانا فتنوں کو دعوت دینا ہے گمریہ عامل ہالحدیث اپنی الگ راہ پر چنے میں ہی مگن ہیں ، یہ لوگ بخاری وغیرہ کو اپنی غرض کے لئے آگے کیا کرتے ہیں ، مگر کیا بخاری میں ہی بیرقیدیں رات اور اندھیرے وغیرہ کی مردی نہیں ہیں؟

حضرت نے فرمایا کہ اصل بات وہی ہے جو میں کہا کرتا ہوں کہ شریعت کا بیمزائ نہیں کہ وہ کی امرِ خیرکورو کے، ای لئے عورتیں مبحد میں جا کرنماز پڑھنے کی اجازت طلب کریں تو حضورعلیہ السلام نے ان کے اولیاء کوفر وہا کہ اس سے ان کومت روکواور بعض اجادیث میں ہے کہ وہ اجازت طلب کریں تو اجزت دے دو، لیکن دومری طرف یہ بھی و کھنا ہوگا کہ عورتوں کے مجد میں جاضر ہوکر نماز پڑھنے کی ترغیب بھی کسی صدیث میں وار ذہیں ہے، بلکہ ترغیب اس امر کے لئے ہے کہ وہ گھر وں میں پڑھیں اور ان میں بھی الی جگہ جوسب نے زیادہ محفوظ ہوتا کہ کسی صدیث میں وار ذہیں ہے، بلکہ ترغیب اس امر کے لئے ہے کہ وہ گھر وں میں پڑھیں اور ان میں بھی آئیا ہے کہ بماعت کی نماز میں مردوں کی غلط نگاہ ان کے بحدہ وغیرہ کی حالت میں نہ پڑے اور ای لئے ترخی کی حدیث الی ہریڑہ میں یہ بھی آئیا ہے کہ بماعت کی نماز میں میں اور کی گھوں میں سے سب سے اچھی آخری اور پچھی صفیں میں اور ان میں موں کی میں اور ان میں بھی تھی آئیا ہے کہ جوشر یہ بائی اس میں ہیں اور ان کی بھی تھیں ہونے کا کیا موقع ؟ کیکن مجھنا چا ہے کہ جوشر یہ برائی اس میں بردوں کی سے مورتوں کی آئی صفوں سے تربیب ہوں گی تو اس اختا ہونے کا کیا موقع ہوں تھی سے کہ جوشر یہ برائی اس میں ترون کی اگلی صفوں سے تربیب ہوں گی تو اس اختا ہوں گی تو اس کی مردوں کے ساتھ شرکت کرنا شریعت کو پند نہیں مردوں کے ساتھ شرکت کرنا شریعت کو پند نہیں میں دوں کے ساتھ شرکت کرنا شریعت کو پند نہیں ہیں دی ہی مردوں کے ساتھ شرکت کرنا شریعت کو پند نہیں ہیں دور دی کے ساتھ شرکت کرنا شریعت نے اس کو سیخ دوست کرنا ہو تھوں کو تا کہ کی دونرا سے میں کہ تو اس کے صاحب شریعت نے اس کو سیختا ہوں کی کو تو اس کے ساتھ شرکت کرنا ہوں میں مردوں کے ساتھ شرکت کرنا شریعت نے اس کو ساد سے اس کے صاحب شریعت نے اس کو اسے ذرائے میں مردوں کے ساتھ شرکت کرنا کو تھوں کہ تو تو کہ کہ کو تو اس کی کہ ان کی کو تو تو کی کہ کی کو تو کی کو تھوں کرنے کو تھوں کی کو تو تو کرنا کرنا ہو تو تو کو کو کی کو تو کی کو تو تو کی کو تو کی کو تو کرنا کرنا ہو کے کو کو تو کی کو کو کی کو کرنا کر تو کی کو کرنا کو کرنا کر کو کرنا کو کرنا کر کو کرنا کر کو کرنا کر

## مثال صدقه

حضرت نے فرہ یا کہ ایسی ہی صورت باب الصدقہ میں بھی چین آئی ہے کہ صدقہ کرنے والوں کوتو تا کید فرہ کی کہ اپنے عاملوں کو راضی کریں ،صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! خواہ وہ ظلم ہی کریں ،اور اچھے ہے اچھا ،ل لے جانا چاچیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں! جیسے وہ چاہیں دو کیکن آپ نے الگ سے عاملوں اور کارندوں کو بھی شخت تا کیدگی کہ ظلم نہ کریں۔ مثال نکاح: حضورعلیدالسلام نے ارشاد فرمایا کہ تورت کا نکاح بغیرولی کے نہ ہوگا، پھر آپ ہی نے عورت کو بیٹ بھی دیا کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے۔ مثال اطاعیت سلطان

حضورعلیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک کھلا کفر ہی نہ د کھے لوئسی حال میں اپنے سلطان کی اطاعت سے انحراف نہ کرو۔ جس سے ایسا معلوم ہوا کہ ساراحق سلطان کا بن ہے۔ رعیت کا پہلے بھی نہیں، پھر ظالم سلاطین کو بھی خدا کے عذا سب آخرت سے ڈرایا تا کہ وہ ظلم سے باز آئیں۔ کونکہ بغیر ہدایات ویے ہوئے کا منہیں چل سکتا ،خصوصاً انظامی اموریس، کیونکہ حضورعلیہ السلام جانتے ہیں کہ جماعت ہیں سارے مالے بی نہیں ہواکرتے اور منظور شریعت بیہے کہ کام چلے دیا جائے ،اگر چہ نقائص وقبائے بھی موجود ہوں گے۔

فاتحهُ خلف الإمام

حضرت ؓ نے فرمایا کہ ایسی ہی صورت امام کے بیجھے قراءت فاتحہ کے لئے بھی پیش آئی ہے تمرغیر مقلدین اس کونہیں سیجھتے اور کیونکر سمجھیں کہ وہ دوسرے دلائل ہے صرف نظر کر لیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کونہم سیج ہے محروم کردیا ہے۔

غرض مورتوں کو تغیب تو ہی ہے کہ مجدول کو مت جاؤ، گھروں میں پڑھوہ وزیادہ انسل ہے۔ تا ہم ہمیں تھم دیا کہتم مت روکو کہیں ہم ان کو دومری جائز چیزوں سے بھی ندرو کے لکیں۔ اور گھروں میں جھڑے نہ ہونے لکیں۔ پھریہ بھی ان کو تھم ہوا کہ ملی کچلی تکلیں۔ بہتے والا زیرہ بہن کر نہ کلیں، پرانے کپڑوں میں کٹلیں اور دومری تیو و بھی لگا دی ہیں، تو من حیث انجمو سے سب باتوں پر نظری جائے تو یہی بات نکلے گ کہ مجدوں میں جا کر عورتوں کا نماز پڑھتا شارع کو پہندئیں ہے، ایک صدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر عورتوں کو نکلنا ہی ضروری ہے تو وہ میلی کپلی حالت میں گلیں، بدون زینت کے اورخوشبولگا کر بھی نہ کلیں، اگروہ ایسا کریں گا تو وہ بدکردارشار ہوں گی، البذایہ بھی ایک درجہ کی اباحت ہے، مرمنی نیس ہے، شارع کی ۔ جیسے مقتد یوں کے لئے فاتحہ کی اباحت بھی، ای لہج میں دی ہے۔

حضرت نے مزید فرمایا کہ پہلے حنفیہ کے زدیک بھی بوڑھیوں کو رات کی نمازوں میں اور سب کوعیدگاہ کی بھی اجازت تھی۔ گر متاخرین نے منع کردیا۔ اور سفیان توری وامام شافعی وغیرہ بھی حنفیہ کی طرح منع کرتے ہیں۔ لہٰذا غیر مقلدوں کی ہات چھوڑ و۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے اصل فدہب میں تو عیدین کے لئے نکلنے کا جواز ہی تھا، پھرار ہاب فتوی نے روک ویا، اور دوسرے فداہب فقہیہ میں تو ہم سے بھی زیادہ اس بارے میں تنگی وشدت ہے۔ پھر بھی بے انصاف غیر مقلدین حنفیہ پربی طعن کرتے ہیں۔ ہمارااصل فدہب ہدایہ می نہ کور ہے۔ (ہمارے سلفی بھائی حنفیہ کے خلاف اقوالی سفیان توری ، ابن مبارک وامام شافعی وغیرہ تلاش کیا کرتے ہیں، کیکن یہاں وہ سب ہی حنفیہ کے ساتھ ہیں، پھر بھی مطعون حنفیہ ہیں۔)

حضرت نے فرمایا: فقہا متا فرین نے مطلقا نگلنے ہے اس لئے منع کردیا کہ ابوداؤد میں حضرت عائشگی حدیث ترندی ہوں ہے کہ اگر حضور علیدالسلام اس زماندی مورتوں کی آزاوروی کود کھیے لیتے تو عورتوں کو مساجد جانے سے ضرور روک دیتے ، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو بھی (خرابی کی وجہ ہے) عبادت گا ہوں میں جانے سے روک دیا گیا تھا اور بھی حدیث کا مضمون میرے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود ہے بھی مرفوعاً موجود ہے اور حضرت عبداللہ بن مبارک سے بھی ترندی (باب خووج المنسساء فحی العیدین ) میں ہے۔ آپ نے فرمایا میں آج کل عورتوں کا عیدگاہ میں جانا پہند نہیں کرتا ، اگروہ بہت بی اصرار کریں تو شو ہراس طرح اجازت دیں کہ وہ پرانے کپڑوں میں فکلیں ، اور کی قتم ہیں۔ حضرت سفیان توری نے بھی اپنے زمانہ میں عیدگاہ جانے کونا پہند کیا ہے زمانہ میں عربی کہ ایک وہ بالکل روک کے جیں۔ حضرت سفیان توری نے بھی اپنے زمانہ میں عیدگاہ جانے کونا پہند کیا ہے ( تحذیم ا / ۲۷۹)

حضرت شاہ صاحبؒ نے درسِ ابی داؤ ددیو بند میں علامہ پینی کا قول صدیت خسر و ح المنساء فی العید برنقل کیا تھا کہ حدیث الباب سے جوازِ خو و ج النساء الی المصلی معلوم ہوتا ہے، مگر علہ ء نے فرما یا کہ بید حضور عدیدالسلام کے زمانہ کی بات تھی ، ہی رے زمانہ میں جو ان عورت قبل المام اللہ علی المام المام

حفزت عائش کا بیتول تو دور نبوت سے قریب ہی کا تھااوراب جوحالت ہاں ہے تو خدا کی پناہ ، لبندا عیدوغیرہ کے لئے ان ک نکلنے کی رخصت نبیس دی جاسکتی ،خصوصاً مصر کی عور تو ل کے لئے " محمالا یہ حفی ، ، ۔

علامہ طحاویؒ نے فرمایا کہ اول اسلام میں مورتوں کا عیدگاہ کے لئے نکلنا اس کئے تھا کہ شان وشوکت فلا ہر ہواور مسمانوں کی تعداد
کفار کوزیادہ نظر آئے ،علامہ بینی نے کہا کہ وہ زمانہ اس واطمینان کا بھی تھا، اب تو اس وامان بھی نہیں ہے اگر چہ مسمان بہت ہو گئے ہیں۔
حب تحقیق صاحب بدائع حنی جو ان عور گول کے لئے تو کوئی گنجائش مسجد وعیدگاہ کے لئے نکلنے کی ہے ہی نہیں البت بوڑھی عورتیں
امن واطمینان ہوتو جا سکتی ہیں، تا ہم افضل ان کے لئے بھی کسی نماز کے لئے بھی نہ جانا ہی ہے۔ پھرا گروہ عیدگاہ جا کمی تو امام ابو صنیفہ سے
بروا سب حسن میہ ہے کہ وہ نما زعید بر حسیں گی اور بروایت الی پوسف میہ ہے کہ نہ پڑھیں گی بلکہ سوادِ مسلمین بڑھا کمی گی اور مسلمانوں کی
اجتماعی دعا ہے استفادہ کریں گی۔ (انوار محمورہ ۱/ ۲۵۷)

#### قوله كن اذا سلمن من المكتوبة قمن

حضرت نے فرمایا کہ بیاس لئے تھا کہ نماز ہے فراغت کے بعد واپسی میں عورتوں مردوں کا اختلاط نہ ہو کیونکہ نظرِ شریعت میں یہ بھی

تاپىندىدە ہے۔

#### بَا**بُ صَلُوهِ النِّسَآءِ خَلُف الرِّجَالِ** (مردوں کے چھے تورتوں کے نماز پڑھنے کابیان)

٨٢٥ حَدُّلُنَا يَحْنَى بَنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيُمَ بُنُ سَعُدِعَنُ الزُّهْرِيِّ عَنُ هِنَدِ بِنَتِ الْحَارِثِ عَنُ أَمَّ سَلْمَةِ قَالَ لَا يَعْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَآءُ حِيْنَ يَقُضِى تَسُلِيْمُهُ وَيَمكُثُ هُو فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلُ أَن يَقُومَ قَالَ نَوى وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ ذَٰلِكَ لِكَى تَنْصَرِفَ النِّسَآءُ قَبْلُ أَن يُلُوكَ هُنَ الرِّجَالِ. يَسِيرًا قَبْلُ أَن يُلُوكُ فِي مَا الرِّجَالِ. ١٨٢٨. حَدُثَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ حَدَّثَنَا أَبُن عُيْينة عَنُ إِسُحْقَ عَنُ آنَسٍ قَالَ صَلَّحِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَوْ عَلَيْم وَلَالْ عَلَيْهِ وَلِي اللْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

ترجمہ ۸۲۵ حضرت امسلمہ ڈوایت کرتی ہیں کہ رسول خدا صلے انقد علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے، تو آپ کے سلام پھیرتے ہی عور تیں اٹھ کھڑی ہوتی تھیں ، اور آپ اٹھنے سے پہیے اپنی جگہ میں تھوڑی دیر تھہر جاتے تھے، (زہری کہتے ہیں) ہم یہ جانتے ہیں وامتداعم ، کہ یہ ( تھہرنا آپ کا ) اس لئے تھا کہ عور تیں قبل اس سے کہ مردانہیں لمیس ۔ لوٹ جا نمیں۔

۔ ترجمہ:۸۲۲ے حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلے اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کے گھر میں (ایک دن) نماز پڑھی تو میں اور ایک لڑکا آپ کے چیچے کھڑا ہوااورام سلیم ہمارے چیچے ( کھڑی ہو کیں)۔

تشری : حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ اس باب اوراحادیث ہے معلوم ہوا کہ تورتوں کا مقام مردوں سے بیچھے ہاور بیروایت کے الفاظ قبل ان بدر کہن سے ثابت ہوا کیونکہ بیجب ہی ممکن ہے کہ تورتیں بیچھے ہوں،اگروہ آگے یا درمیان میں ہوں تو مردوں سے پہلے ہیں نکل سکتیں۔ علامہ بینی نے لکھا کہ غرض ترجمہ بیہ ہے کہ عورتوں کی صفیں مردوں کی صفوں سے پیچھے ہوں ، کیونکہ ان کے لیئے ستر چاہے اور مردوں سے پیچھے رہنے میں ہی ان کے لئے ستر زیادہ ہے۔(الا بواب ص٣٠٨/٢)

اس دور کی ترقی نے شریعت کے مقتضیات کوالٹ دیاہے ، کیونکہ ہرجگہ عورتوں کو آ گے رکھا جاتا ہے ، جتی کے مخلوط تعلیم بھی لڑ کیاں اگلی بنچوں پراورلڑ کے پیچھے بیٹھتے ہیں اوراس کے جونتائج ہیں وہ ظاہر ہیں۔

### بَابُ سُرُعَةِ انْصِرَافِ النِّسَآءِ مِنَ الصَّبُحِ وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي المَسْجِدِ (مَنِحَ كَامَاز بِرُحَرَورتوں كَ جلدوا بِي بونے اور مجدين كم ظهرنے كابيان)

٨٢٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُوْسِى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَـلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الصَّبُحَ بغلس فَيَنُصَرٍ فَنَ نِسَآءُ الْمُومِنِيُنَ لَا يُعْرَفُنَ مِنَ الْعَلَسِ اَوُلَا يَعُرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا.

ترجمہ ۸۲۷۔ حضرت عائشہ ضی القدعنہار وایت کرتی ہیں کہ رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم منبح کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے تو مسلمانوں کی مورتیں (ایسے وقت) لوٹ جاتی تھیں کہ اندھیرے کے سبب سے پہچانی ندجاتی تھیں، یا (یہ کہا کہ ) ہا ہم ایک دوسرے کونہ بہچانی تھیں۔ تشریح: حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ اس باب میں بھی ہے تابت کیا گیا کہ مورتوں کو فتند کی وجہ ہے میں کی نماز میں شرکت نہ کرنی

چاہئے، کیونکہ اگران کومبحد میں دہر کلی تو اسفار میں واپس ہوتگی، جوان کے ستر کیخلاف ہے، اورای لئے عورتوں کیلئے سب سے پچھلی مغیس زیادہ بہتر ہیں، تا کہ نماز کے بعد جلد نکل سکیس۔ حافظ نے نکھا کہ ترجمہ میں صبح کی قیداس لئے لگائی کہاس میں تا خیر سے دن کی روشنی ہڑھے گی، الہٰ ذا جلد کی واپسی بہتر ہوگی ، بخلاف نماز عشا کے کہاس میں تا خیر ہے رات کی تار کی بڑھے گی، البٰ ذا تا خیر مصرنہ ہوگی، (الا بواب ص ۱۳۰۸/۳)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایامقصدِ ترجمہ یہ ہے کہ مردوں کوتو جا ہے کہ وہ نگلنے میں جلدی نہ کریں اور عورتوں کو تیزی سے نکل جاتا جاہے اور عور تیں مجدمیں زیادہ نہ تغیریں کہ اس سے مردوں کو تکلیف ہوگی۔

قول ہ اولا بعد ف بعضہن بعضا پر حضرت نے فر مایا کہ یہاں سے صراحة معلوم ہوگیا کہ عمرفت محض مراد ہے کہ زیدکو عمر و سے تمیز نہ کر کیس ، معرفت مرد کی عورت سے مراد نہیں ہے۔ جس کوعلام نووی نے اختیار کیا۔ بعض احمالی میں لا بعو فن من الغلس کے آگے ای لا بعوف الوجال من النساء درج ہوگیا ہوہ قلط ہے، حضرت شاہ صاحب اور سادے حنفیہ کے نزدیک مراد عدم معرفت شخص ہی ہے، جس کے لئے بہت اندھر اضروری نہیں ، جمٹ پٹااندھرا جا ہے جواول اسفار میں ہوتا ہے اور اتنا ندھرا کہ جس میں مرداور عورت کی تمیز ندہو سکے منبح کی نماز کے لئے نہیں ہے۔ والتداعلم۔

# بَابُ اِسْتِيُذَان اِمَرُأَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ اِلَى الْمَسْجِدِ

(عورت کا اپنے شوہر ہے مسجد جانے کی اجازت ما تکنے کا بیان )

٨٢٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيُع عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهِرِيِّ عَنْ سَالِم بْنِ عَبُدِاللهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللهَّاُذُلَتِ الْمَرَأَةُ اَحَدِكُمُ فَلا يَمُنَعُهَا.

۔ ترجمہ ۸۴۸۔حصرت ابن عمر نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم میں ہے کسی عورت (مسجد جانے کی )اجازت مائے اور وہ اس کوندرو کے۔ تشری : دعفرت شاہ صاحب نے اس موقع پر حضرت عمری زوج محتر مدعا تکہ جب زیدگا قصد بیان کیا کہ وہ حضرت عمر نے جب ان سے نکاح کرنا چاہا تو انہوں نے بین شرطیس رکھیں ، ماریں گے نہیں ، حق بات سے ندروکیں گے ، سجد نبوی میں نماز کو جانے سے ندروکیں گے ۔ سجر نبوی میں نماز کو جانے سے ندروکیں گے ۔ معفرت عمر طیس قبول کیں اور نکاح ہوگیا ، چنا نچہ وہ نکاح کے بھی بکٹر ت سید نبوی جاتی رہیں ، حضرت عمر کو یہ بات تا گوارتھی محران کو معنوں کے ارشاد کی خالفت ہوتی ۔ تا ہم حضرت ابن عمر نے ان کوروکا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس معفرت عمر نے بیل روکے ؟! وہ روکیس کے قورک جاؤں گی ، اس پر بھی حضرت عمر نے نبیل روکا۔

پھرایک دن معنرت عمر نے ایسا کیا کہ مندا ند میرے جیسے ہی وہ مجد گئیں ، ایک گلی میں جاکر پیچے ہے ان کی جاور پر پاؤں رکھ دیا اس کی وجہ ہے وہ فوراً ہی گھر لوٹ گئیں اور کہا کہ اب زمانہ ہا ہر نگلنے کانہیں رہا۔

دوسراقصہ یہ کدان بی عاتکہ کا لکاح حضرت عمری شہادت کے بعد حضرت زبیر بن العوام ہے ہوگیا تھا، اب حضرت عمرا کے ایک دن کے مخص سے واسطہ نہ تھا، اس کئے بھر مجد نبوی جانے گئی ہوں گی، اور حضرت زبیر نے بھی صراحة ممانعت نہ کی ۔ مگر بھر بیر کی کہ ایک دن جب وہ عشا کی نماز کے لئے گھر سے لکلیں آو بیجے سے جاکران کے ایک ہاتھ مارا۔ تو وہ لوٹ کر بولیں کہ اناللہ، لوگوں میں بہت بی فساد آگیا جب اور پھر بھی نہ لکلیں۔ اس کے بعد حضرت زبیر نے ان سے کہا کہ اب تم معجد کیون نہیں جاتیں ؟ توجواب دیا کہ ہم جب جایا کرتے تھے کہ لوگوں میں شرافت وانسانیت تھی۔

### كِتَابُ الْجُمُعَةِ

#### (جعدكابيان)

بَابُ فَرُضِ الْمُجْمُعَةِ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى إِذَا نُوْدِى لِلصَّلُوةِ مَنْ يُوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذُرُو اللّهِ فَرُضِ الْمُجْمُعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذُرُو اللّهَ عَنُولُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ تَعَلَمُونَ فَامْضَوُا ذَا مُضُرًّا \_(جمع كَافِرضِ كَابِيان السَلِحُ كَاللهُ تَعَالَى عَذَرُ كَاللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللل

٨٢٩. حَلَّكُنَا اَبُوْالْهُمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَلَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ هُرُمُزَ الْاَعْرِجِ مَوُلَى رَبِيْعَةَ بُنِ الْحَارِثِ حَلَّلَةُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُرَيُوةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحْنُ الْاَحْرُونَ السَّالِيقُونَ يَوْمَهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ الْخُولُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ترجمہ ۸۲۹ حضرت ابو ہر کے متعلق روایت ہے کہ انہوں نے رسول خداصلے التدعلیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ہم دنیا ہیں آئے والوں کے اعتبار سے پیچھے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن آ مے ہوں ہے ، بجز اس کے کہ انہیں کتاب ہم سے پہلے دی گئی پھر بہی ان کا دن بھی ہے ، جس میں اُن پرعباوت فرض کی گئی تھی ، ان لوگوں نے تو اس میں اختلاف میا ، لیکن ہم لوگوں کو القد تعالیٰ نے اس کی ہوایت دی ، پس لوگ اس میں ہمارے بیچھے ہیں ، کل بہود کی عباوت کا دن ہے ، اور پرسوں نصاری کی عبادت کا دن ہے۔ تشریخ:۔ امام بخاری نے کتاب الجمعہ میں اولیس باب قائم کے ہیں ، جن میں سے پہلا باب فرضیت جمعہ کا گیار ہواں باب جمعہ فی القری کا اور باب نمبرا اس وس بابہ نماز وقعیہ خطبہ زیادہ اہم ہیں۔ کیونکہ ان میں اختلافی ابحاث اور مشکل حدیثی مباحث ہیں۔

### ابتداء فرضيت جمعهاورحا فظ كاتفرد

اکارِ امت میں سے بجز حافظ ابن جڑ کے سب بیہ کہتے ہیں کہ جود مکہ معظمہ میں فرض ہو چکا تھا مگر وہاں چونکہ حضور علیہ السلام اور آپ
کے صحابہ کرام کھل کرآ زادی سے نماز جماعت قائم نہ کر سکتے تھے، اور جود کے لئے بیٹر ط ہے کہ کھلی جگہ میں بلاکسی روک ٹوک کے تمام لوگ جمع ہوکر پڑھیں ، اس لئے قید خانہ یا کسی کے خاص کی میں جہاں لوگ آ زادی سے جا کر شرکت نہ کر سکیں، جود درست نہیں ہے کہ معظمہ میں ظاہر ہے ایسی آ زادی اور خود مختاری حاصل نہ ہوئی تھی ، اس لئے وہاں جود قائم نہ ہوسکا تھا، پھر حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیب کے قریب قبامی شہرے۔ اور جود کے دن مدینہ طیب بھی کرسب سے بہلا جود آپ نے مبحد بنی سالم میں بڑھایا۔

حافظ ابن جُرِّنے فتح الباری شل کھھا کہ جمعہ کہاں فرض ہوا؟ اس میں اُختلاف ہے، اور اُکٹر نے اس کو مدینہ میں قرار دیا ہے اور آیت سور ہُ جمعہ اذا نو دی ملصلوق من ہوم المجمعة فاسعو اللی ذکر اللہ سے بھی بھی معلوم ہوا کہ وہ مدینہ میں فرض ہوا کوتکہ بیسورت مدنی ہے، اور شیخ ابوحامہ کی بیبات قابل تعجب ہے کہ انہوں نے اس کی فرضیت مکہ معظمہ میں بتلائی۔

حافظ نے جو قولِ ابی حامد کو خریب کہا، وہ اس لئے خریب نہیں کہ اس شریعت میں موجود ہیں کہ آیات قرآنیکا زول بعد می مواادر کل پہلے ہے شروع ہو گیا تھا، جیسے فرضیت وضو کی آیت بھی بعد کو مدنی سور ما کہ ہیں نازل ہوئی اور کل پہلے ہے ہی مکہ معظمہ میں ہوتا رہا تھا۔

اکا برمغسرین اور علماءِ است نے بہی فیصلہ کیا ہے کہ جمعہ کے بارے میں آیت نہ کورہ مدینہ میں ازی ہے اور جمعہ مکہ معظمہ میں فرض ہو چکا تھا۔ ای لئے حضور علیہ السلام نے اپنی ہجرت ہے آبل ہی اہل مدینہ کو تھم بھیج دیا تھا کہ وہ جمعہ قائم کرلیں چنا نچے طبر انی و وارقطنی میں ہے کہ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر محمول کو تو بھو کہ وارن کی اور مسند احمد اور کھت نماز جمعہ پڑھ کری تعالی کا تقرب حاصل کرو، حضرت مصعب بن عمیر محمول کے ساتھ نماز جمعہ پڑھ کری تو ایات ہے معلوم ہوا کہ اس سے بھی پہلے حضرت اسعد بن زرار ہ نے نی بیاضہ کے علاقہ میں ہوا آدمیوں کے ساتھ نماز جمعہ پڑھی تھی۔

کہ اس سے بھی پہلے حضرت اسعد بن زرار ہ نے بی بیاضہ کے علاقہ میں ہوا آدمیوں کے ساتھ نماز جمعہ پڑھی تھی۔

امام شافعی برشو کانی کااعتراض

علامہ میوطیؒ نے ''الاتقان' میں واضح کیا کہ بعض آیات قرآن مجیدی ایس بھی ہیں کہ وہ بعد کونازل ہوئیں، مگر شریعت کے تھم پڑل پہلے ہو گیا تھا، امام شافعیؒ کے زویک جعد قائم کرنے کے لئے شہراور قریئے کیرہ کی شرطنہیں ہے، بلکہ کی بستی میں اگر ۴۰ آوی مسلمان ہوں تو وہاں بھی قائم ہوجا تا ہے اور اس کے لئے انہوں نے حضرت اسعد بن زرارہ کے واقعہ ہے استدلال کیا ہے تو علامہ شوکا فی نے اس پر اعتراض کیا ہے اور اکسی خاص واقعہ تھا کہ چالیس آوریوں کے ساتھ نماز جعد ہوئی، کی حدیث میں تو ۴۰ کی شرطنہیں آئی ہے، صرف میدواقعہ کیے جست ودلیل بن سکتا ہے؟

شوکانی کابیاعتراض درست ہےاور طاہر ہے کہ اگر واقعات خاصہ سے استدلال کرنے لگیس تو حضرت اسدین زرارہ نے تو حضور علیہ السلام کے تھم کے بعد ۱۱ آ دمیوں کے ساتھ جمعہ پڑھایا تھا تو کیا اس ہے تھی کوئی استدلال کر کے بیند ہب بناسکتا ہے کہ جہال ۱۱ آ دمی ہوں جمعہ کرلو۔

### علامهمودودی کی مسامحت

آپ نے تغبیم القران ص ۱۸۲/۵ میں لکھا کہ حضورعلیہ السلام نے مدینہ طیبہ کئیجتے ہی پانچویں روز جمعہ قائم کردیا تھا، پھرص ۱۹۳/۵ میں لکھا کہ حضورعلیہ السلام نے مدینہ طیبہ کی نے میں لکھا کہ مکم معظمہ سے جمرت کرکے آپ ہیر کے روز قبا پہنچے، جاردن قیام کیا، پانچویں روز جمعہ کے دن وہاں سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ

ہوئے،راستدمیں بی سالم بن عوف کے مقام پر تھے کہ نماز جمعہ کاوقت آ گیا،اس جگہ آپ نے پہلا جمعہ ادا فرمایا (ابن ہشام)۔

پہلے جملے سے تو بیتا ٹر ملتا ہے کہ قبا بھی کو یا مدیدہ کا ایک حصہ تھا، حالا نکد وہ الگ ایک جھوٹی بہتی تھی اوراب بھی الگ ہی ہا وہ مدید کے قریب بین کر راستہ کا قیام تھا، اوراکی لئے وہاں جمعہ آپ نے نہیں پڑھا حالا نکد حسب روایت بخاری وغیرہ آپ نے وہاں ۱۳ روز تیام کیا ہے، اور وہاں مجد بھی بنوائی اور وہیں آ کر حضرت کی بھی آپ سے طے تھے، علامہ نے صرف اون قیام قبا کا ذکر کیا ہے، جو مرجو گ قول ہے۔ راج قول ۱۳ کا ہے بلکہ دوسرا قول زیادہ کا بھی ہے، واضح ہوکہ علامہ این قیم نے بھی زاوالمعاد جمد کے بیان میں چارون کا ہی قیام کھا ہے۔ اگلے جملہ میں علامہ نے بیتا ٹر ویا کہ حضور علیہ السلام نے نماز جمعہ راستہ میں جیسے کی چھوٹی بہتی میں پڑھی تھی، حالا تکہ بی سالم کا قبیلہ بجانب قبامہ یہ نہی نماز جمعہ میں آ باوتھا۔ اس طرح آپ مدید طیب ہی کی حدود میں وافل ہو چکے تھے، اور مدید کے ایک سومحاب نے آپ کے ساتھ یہ پہلی نماز جمعہ مدید میں بڑھی ہے۔ والمدتعالی اعلم۔

حضرت شاہ صاحب نے تاریخ طبری نے قتل کیا کہ حضور علیہ السلام نے جوسب سے پہلا جمعہ پڑھا وہ مدینہ طیبہ میں بنی سالم بن عوف کے اندر تھا، وقال راجع شرح المواہب ص الم ۳۵۴ وص الم ۳۵۴ نیز لکھا کہ اہل تاریخ نے جو ۱ دن قبا کا قیام لکھا ہے وہ ان کی غلطہ بی ہے، ورحقیقت حصور علیہ السلام پیرے دن قبا پہنچے تھے اور وہاں اسکلے پیرے بعد جمعرات تک قیام کرے جمعہ کو مدینہ طیبہ کے لئے نکلے ہیں، اور اک کے مطابق ابن ظلدون کی عبارت بھی ہے اور مسندص الم ۲۵۲ میں بھی بھی مراد ہے، اس کے ساتھ وہ رات بھی ملائی جاسکتی ہے جس میں حضور علیہ السلام نے بی التجار کے یاس قباسے پہلے قیام کیا تھا، کہا قال بعضہ و ہو فی المحلیة.

پیمرحضرت نے لکھا کہ قبامیں حضورعلیہ السلام کاصرف چارروز قیام یا نیں تو اس کے ساتھ یہ بھی مطابق نہ ہوگا کہ حضرت کی نے حضور کے بعد تیں دن مکہ میں قیام کرنے کے بعد (پیدل) سنر کیا اور قبامیں آ کر آپ ہے لئے تھے۔ کمانی الوفاء ص۱/۱۵ اولحلبیہ عن الشامیة اور ایسے بی محدِقبا کی تغییر سے بھی مطابقت نہ ہوگی۔ کیونکہ ان دونوں کے لئے چاردن کافی نہ ہوں مے۔ (قبلی حاشیہ آ ٹارالسنن ص۱/۱۸)

علامہ نیموی نے بھی متعدودلائل سے ثابت کیا ہے کہ بنوسالم کامحلّہ یہ بینطیبہ کےمحلات میں سے بی ایک تھااور بیمی کی عبارت سے جو بیشبہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بستی قبااور مدینہ کے درمیان تھی ، وہ بات بغیر تاویل کے سیحے نہیں ہو سکتی کیونکہ ریہ بات سب ہی نے تسلیم کی ہے کہ حضور علیہ السلام کا وہ پہلا جمعہ مدینہ طبیبہ ہی کے اندر ہوا تھا۔ پوری تفصیل ہی قابلِ مطالعہ ہے (آٹارالسنن ص ۱۸۱/۲)

یہاں بیام بھی قابل خور ہے کہ قبااور مدین طیبہ میں فاصلہ زیادہ نہیں ہے اب بھی وہی ہے اور دیکھا جاسکتا ہے اور حضور علیہ السلام مع سحابہ کرام کے قباہ دن چڑھے روانہ ہو گئے تھے۔ مدین طیبہ کی صدود میں زوال کے وقت پنچے ، اور کھا کہ بنی سالم میں جمعہ کا وقت ہوجائے ک وجہ ہے وہ بین نما زجعہ اوا فرمالی ، اس کے بعد شہر کے وسط میں داخل ہوئے ، آپ کوستنقل مقام تک پنچنا تھا، جہاں جاکراؤنٹی کو مامور من ابتد ہونے کی وجہ سے بیٹھنا تھا، چنا نچہ ایسانی ہوا ، اس کی تفصیل سب جانے ہیں ، الہٰ ذایہ بات بہت مستجد بھی ہے کہ قباہے چل کر مدینہ سے پہلے ہوئے کی وجہ سے بیٹھنا تھا، چنا نچہ ایسانی ہوا ، اس کی تفصیل سب جانے ہیں ، الہٰ ذایہ بات بہت مستجد بھی ہے کہ قباہے چل کر مدینہ سے پہلے ، آپ کوکسی اور بہتی میں پہنچ کر جمعہ کے لئے قیام کی ضرورت چیش آئی ۔ اس لئے بہتی کے قول کی تاویل کرنی ضروری ہوئی ۔ وانقد تعالی اعلم ۔

### فرضيت جمعه كى شرائط

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ بیتوسب ہی نے مان لیا ہے کہ نماز جعدد دسری نماز وں سے ممتاز حیثیت رکھتی ہے ،اس لئے سب کے نز دیک اس کی شرا لط وقیو دالگ الگ جیں ،مثلاً حنفیہ کے یہاں اس کے لئے ایک بڑی شرط شہریا قربیکبیرہ ہے اورامام شافعی وغیرہ نے نماز جعدادا کرنے والوں کی خاص تعداد پر انحصار کیا ہے ،اب اس کی تفصیل چیش کی جاتی ہے۔ حنفیدکا مسلک: نماز جعد جب سیح ہوگی کہ وہ شہر یا بڑے تربی( قصبہ) میں ہویا شہری عیدگاہ میں ہو، کی میں بھی جائز ہے موسم جے کے موقع پر ، جبکہ امیر وقت بی ایر الحاج ہو، یا خلیفہ وقت مسافر ہو، تا ہم امام محرمنی میں بھی سیح نہیں مانے ، اور عرفات میں تو کسی کے نزد یک سیح نہیں ، اس کے علاوہ دیمات (چھوٹی بستیوں) میں نماز جعد درست نہیں ہے، اور صحراؤں میں اور دیمات کے چشموں پر تو کسی فد بہ میں درست نہیں ہے۔
مالکید کا مسلک: جس گاؤں میں مجد یا بازار ہو، وہاں جعہ واجب ہے، او، ڈیروں نیموں میں رہنے والوں پر نہیں ہے، خواہ وہ تعداد میں کتنے ہی زیادہ ہوں۔ کیونکہ وہ مسافروں کے تعم میں ہیں۔

ا ما م شافعی واحمد : جس گاؤں میں جالیس مردعاقل بالغ ہوں جو بھی بلاضر درت و حاجت کے موسی سفرنہ کرتے ہوں ان پر جعہ واجب ہے اگر گر مایا سر ما میں نقل آبادی کرتے ہوں تو ان پر بھی جمد نہیں ہے ، یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے گھر ایک ساتھ ملے ہوئے ہوں ،خواہ وہ لکڑی کے ہے ہوئے ہوں یا پیخروں سے یامٹی وغیرہ سے البتہ اگر ان کے گھر منتشر ومتفرق ہوں تو ان کا جمد بھی نہ ہوگا۔

ڈیروں خیموں میں رہنے والے اگر گرئی یا سردی کے موسوں میں انتقال مکانی کرتے ہوں تو ان کا جمعہ بھی درست نہ ہوگا اگر ہمیشہ ایک بی جگدر ہے ہوں اور ان کے خیمے بھی ایک جگہ تمتع ہوں ، تو ان کے بارے میں دوقول ہیں ، اسمح بیہے کہ اُن پر جمعہ واجب وسیح امام احمہ و داوُد کے نز دیک واجب وسیحے ہوگا۔ (بزل ص ۱۲۹/۲)

غیر مقلدین کا موقف: اوپریہ بات واضح ہو پکی ہے کہ جاروں نداہب کے اندر جمعہ کے لئے پچھے تیو دخرور ہیں، اورای لئے دوسری نمازوں کی طرح جمعنہیں ہے کہ دومحراؤں اور کھلے غیر آباد مقامات میں بھی ادا کیا جاسکے لیکن بقول صاحب اعلاء اسنن ہمارے زمانہ کے غیر مقلدین اس کے بھی قائل ہوئے کہ جمعہ بھی ہر جگہ درست ہے کیونکہ آیت میں ف اسعو اللی ذکر اللہ آتا ہے وہ عام ہے، لہذا اس کی تخصیص افر حضرت علی سے نہیں ہوئکتی جو آ حادمیں ہے۔

اس کا جواب ہے ہے گہ مت بالا جماع اپنا طلاق وعموم پر محمول نہیں ہے، اور عام جب مخصوص یا بالبعض ہوجا تا ہے تو اس کی تخصیص فیر واحد اور قیاس سے بھی ہوسکتی ہے۔ پھر یہ کہ وجوب سے تو جب ہے کہ تیں جمعہ کے لئے اذان ہواور وہ ای مقام پر ہوگی جہاں جمعہ قائم ہوسکتا ہو، تو جب ہر جگہ جمعہ کی اذان بی نہ ہوگی ، تو وجوب سی اور نماز جمعہ پڑھنے کا سوال کیسے پیدا ہوگا؟ اور آیت بیس کی اقامةِ جمعہ سے تعرض نہیں کیا گیا، اس کے اس کی تعیین خارج سے کرنی پڑے گی، جس کے لئے فقہا وجہتدین نے مندرجہ بالا فیصلے کئے ہیں۔

جواب ندکوراور دوسرے دلاکن نداہب اربعہ سے متاثر ہوکر کچھ تھے مقار غیر مقلدین نے دوسرے اپنے ہم مشرب لوگوں کی بات کور د بھی کر دیا ہے اوراس امر کا اقر ارکرلیا ہے کہ آ یہ وجوب جعد کا تعلق بلا دوامعیاراور قیو دوشرا لکامعلومہ بی سے ہے اور ہونا چاہئے اس کوذکر کر کے صاحب اعلاء نے لکھا کہ جب یہ بات غیر مقلدین کے بنجیدہ حضرات نے تشکیم کرلی ہے تو اب ان کو حذیفہ پراعتر امن بھی نہ کرنا چاہئے ، جنہوں نے اثر علی کی وجہ سے تخصیص کردی ہے النے پوری بحث قابل مطالعہ ہے (اعلاء السنن ص ۴/۸)۔

وللكل حنفيه: (١) حفرت على في في من وجود كي نمازنه وكي مم معرجامع بن (رواه اعبدالرزاق و ابن ابي شيبه والبيهقي في المعوفه و هوا لو صحيح )مصنف ابن ابي شيبه ص ١٠١ بن معرجامع كما تعديا مدير عظيم كاضاف بـــــ

علامہ نیوی نے اس حدیث پر کمل بحث کی ہے اور اس کواسا نیر صیحہ سے ٹابت کیا ہے اور نیہ بی کے اس تول کا بھی جواب دیا ہے کہ یہ صرف حضرت علی کا اثر ہے ، حضور علیہ السلام ہے کوئی روایت نہیں ہے ، علامہ نیموی نے علاء اصول حدیث کے اتوال سے ٹابت کیا کہ غیر مسلوک بالموانی امور میں تول صحابی بھی بھی مرفوع ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے تعلیقات آ ٹارائسنن ص ۱/ ۸۷ میں تکھا کہ المغی میں امام احمد سے اس ارتعلیٰ کے مرفوع ہونے کا بھی ثبوت ہے جس میں انقطاع ہے ، مگر دوسری کوئی قدح نہیں ہے۔

علامہ نیموکؓ نے نووی کے اس اثر کوضعیف منتفق علی صعفہ کا جواب یددیا کہ انہوں نے اس کوبطریق حارث ضعیف کہا ہے ہم نے جوبطریق عبدالرحمٰن اسلمی حضرت علیؓ سے روایت کیا ہے اس کی تمام اسانید صحیحہ ہیں ،اور غالبًا نووی ان پرمطلع نہیں ہوئے ہوں مے ورنہ انتا بڑا دعویٰ نہ کرتے۔

(۲) حضرت ابن عبال کاارشاد کہ مجد نبوی کے جمعہ کے بعد پہلا جمعہ معبد عبدالقیس میں پڑھا ممیا جو بحرین کے مقام جواثی میں ہے،علامہ نیموی نے لکھا کہ اس اثر ہے بھی بھی ثابت ہوا کہ جمعہ صرف شہروں ہیں ہوسکتا ہے جیسے مدینہ میں ہوااور پھر جواثی میں بھی ہوالیکن دیہات میں جائز نہیں ہے۔

علامہ نیوی نے لکھا کہ جھ شہروں کے ساتھ اس لئے خاص تھا کہ جمعہ کی فرضیت کہ معظمہ میں سورۃ جمعہ کے زول ہے قبل ہی ہو چکی ، جیسا کہ شخط ابرہ علامہ بیوطی ، ابن جحرکی اورشوکانی نے کہا ہے ، اور یہی اصح بھی ہے ( خلافاللحا فظا بن جحرعقلانی ) حضور علیہ السلام کہ معظمہ میں جھ کو قائم ندکر سکے بھے ، اس لئے آپ نے سب سے پہلا جمعہ عدید طیبہ میں پڑھا پھراہلی جوائی نے اپنے یہاں پڑھا جب ان کا وفد حضور علیہ السلام کے پاس سے لوث کر گیا تھا، جیسا کہ حافظ نے بھی فتح الباری میں کہا ہے ، اور ان کا آ ناتح یم فر بلکہ فرضیت جج کے بعد بتلایا ہے ۔ حسب روایت اجھ عن ابن عباس ، جس میں جج کا بھی ذکر ہے ، اور جج آھ میں فرض ہوگیا تھا، علی الاصح ۔ اور واقد کی کے قول پر وفد عبد العیس کی آ مد کھ میں فتح کہ سے قبل ہوئی ہے ۔ اس اثناء میں اسلام خوب پھیل چکا تھا، اگر جعہ کا جواز دیہات میں بھی ہوتا تو جسیوں دیہات میں جعد کی نماز اداکر نے کی شہرت ہوجاتی ، اس لئے آئی مدت کے بعد صرف جواثی میں جعد یہ ونے کا ذکر آ تا بی بتلاتا ہے کہ ہم جگداور دیہات میں جمد نہ ہوتا تھا۔ ( آٹار السنن میں الم الے آئی مدت کے بعد صرف جواثی میں جعد نہ ہوتا تھا۔ ( آٹار السنن میں الم الے آئی مدت کے بعد صرف جواثی میں جعد نہ ہوتا تھا۔ ( آٹار السنن میں الم الے آئی مدت کے بعد صرف جواثی میں جعد نہ ہوتا تھا۔ ( آٹار السنن میں الم الے آئی مدت کے بعد صرف جواثی میں جعد نہ ہوتا تھا۔ ( آٹار السنن میں الم الے آئی مدت کے بعد صرف جواثی میں جعد نہ ہوتا تھا۔ ( آٹار السنن میں الم الم کو بہات میں جعد نہ ہوتا تھا۔ ( آٹار السنن میں الم الم کو بہات میں جعد نہ ہوتا تھا۔ ( آٹار السنن میں الم الم کے الم الم کو بہا تھا۔

حضرت اقدى مولانا گنگون نے بھی حدیث جوائی ہے دوطریق پراستدلال کیا ہے ایک بید کہ حضور علیہ السلام نے اہل محوالی اور مدینہ کے اردگرد لینے والوں کو جعد قائم کرنے کا کوئی تھم نہیں دیا تھا۔ حالانکہ آپ کے زمانہ میں بکٹر ت چاروں طرف مسلمان ہو بچکے تھے اور آپ کے زمانے میں مرف جوائی میں جعد ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ دوسرے بید کہ خود جواثی بھی ایک شہرتھا، گاؤں نہ تھا، علامہ بینی نے اکا برعلائے صدیث واہل لغت سے بھی نقل کیا کہ جواثی ایک شہرتھا، اور بحرین میں ایک قلعہ کے طریقہ پرتھا، کو یا وہ بڑا شہرتھا، جس میں قلعہ بھی تھا، علامہ بینی فیصل بحث کی ہے۔ (لائع ص ۱۱/۹)

علامہ نیموی نے لکھا کہ جواٹا مجود کی منڈی تھی اور ہوئی تجارت گاہ بھی تھی، جہال مجوداور دوسری اشیاء لے جانے اور لانے والے آتے مرہد سے تھا دواس لحاظ ہے عرب ہیں اس شہر کی ہوئی تھی اور اس اواقتیس کے اشعار سے معلم ہوتا ہے کہ دواس معالمہ ہیں ضرب المثل ہوگیا تھا، دوسرے دو آبادی کے لحاظ ہے بھی کافی ہوا تھا، علا مینٹی نے لکھا کہ اس میں چار بڑار نفوں رہتے تھے، یہ بھی ہوئے ہوئیا ہوگیا کہ در سے تھے، یہ بھی ہوئے ہوئیا گافی ہوئے ہوئی ہوئی ما اور یہ بھی شہری شان تھی ہوئا ہوئی کے دو تھا۔ اور معزت الوبر بڑا خلاص میں پناہ لیا کہ مین مرقد ہو گئے، اور آپ نے علاء بن الحضر می کو ان سے قبال کے لئے بھیجا تھا، تو اس دقت تی لوغظیم کے دور خلافت میں جب بہت سے الی بحر بہت ہوئی اور تو مور کئے، اور آپ نے علاء بن الحضر می کو ان سے قبال کے لئے بھیجا تھا، تو اس دقت تی لوغظیم بھی شہر بھی آباد مسلمانوں نے جوائی کے قلعہ میں پناہ کی تھی ، الم نے غرض الیے ہوئی گا کو ن؟ (آٹار اسنوس کے اس کے اس کے دور سے قبل امراء بالقیس کے ذائد میں جھوٹا قریب ہوگا اور بعد کو شہر بن گیا ہوگا ، اس لئے بوئی سے استعمار میں اس کے دور سے قبل امراء بالقیس کے ذائد میں بھی شہر کی دیشیت صاصل تھی ، اس لئے اس نے ساتھ سفر میں پورے ساز در امان ہوئے کو اس سے تجید دی ہوئی کو اس میں جوائی کے اندر ہیں جہاں برتم کی ضرور توں کا اور آرائش و آرام کا سامان باز اروں میں بھرار ہتا ہے۔ تو کیا شافعید کی تاویل کو اس طرح تھے ، بوئی نے اندر ہیں جہاں برتم کی ضرور توں کا اور آرائش و آرام کا سامان باز اروں میں بھرار ہتا ہے۔ تو کیا شافعید کی تاویل کو اس طرح تھے ، بوئی ۔

جاسکتا ہے کہ وہ سابقہ ادوار میں بھی بڑا اور تجاڑتی شہرتھا اور بعد کو بھی ایسانی ہو گیا ، گرصرف حضور علیہ السلام کے زمانہ میں چھوٹا ساقر بیان گیا تھا۔

(۳) امام بخاری کے استاذ حدیث ابن انی شیبہ م ۲۳۵ ہے نے اپنے مصنف میں پہلا باب اس کا قائم کیا کہ جعہ وعید کی نماز بجرمصر جامع کے دوسری جگہتیں ہوگی ، پھر دوسرے باب میں ان لوگوں کا مشدل بتلا یا جو دیہات میں بھی اس کو جائز سجھتے ہیں۔ پہلے باب میں پہلی حدیث حضرت علی والی ان الفاظ سے دوایت کی کہ جعہ وعید اور ان کی نماز وں کا قیام نہ ہوگا گرمصر جامع میں یا مدید عظیمہ میں۔ (مسنف بن ابی شیبری اسان) میں ہوگا والی ان الفاظ سے دوایت کی کہ جعہ وعید اور ان کی نماز وں کا قیام نہ ہوگا گرمصر جامع میں یا مدید عظیمہ میں۔ (مسنف بن ابی شیبری اسان) میں ہے جمہ صرف امصار (شہروں) اور مدائن (بڑے قصبات) میں ہے جسے مداین کا شہر ہے ، (رر)

(۵) حسن بقری اور محمد بن سیرین نے فرمایا کہ جعدامصار (شہروں) میں ہے (۱۱)

(١) حسن بصرى سے يو جھا كياكيا المدين رہنے والوں پر جعد ہے؟ فرمايانين! (١١)

(٤) ابوبكر بن محمد في والحليقة والول كي طرف پيغام بعيجا كتم اين بهال جعه نه كرو، اور جعه يزهنا به يؤه مجد نبوي من جاكريزها كرو(رر)

(۸) ابراہیم سے نقل کیا گیا ہے کہ پہلے لوگ عسا کر (چھا دُنیوں) میں جعد نہ پڑھتے تھے، نیز فر مایا کہ جمعہ وعید صرف شہروں کے لئے ہے اور مجاہد سے نقل ہوا کہ دی مصروشہر ہے۔( رر )

ُ ( نوٹ ) دوسرے باب میں محدث این الی شیبہ نے صرف حضرت ابو ہریرۃ دغیرہ کے ۲۔۱۳ اثر پیش کئے ، کوئی حدیث مرفوع اس بارے میں نہیں لائے ، جس سے دیہات میں جواز نماز جمعہ کا ثبوت ہو سکے۔

(9) ترفدی شریف میں حضرت ابو ہر پر ہ کا ارشاد نقل ہوا کہ جمعداس برہ، جو (قریب کیشہر میں نماز اوا کرکے) رات تک اپ گھر آسکے۔اس سے بھی معلوم ہوا کہ خود اپنے قریبہ میں اس کے لئے نمازِ جمعہ تی نہیں ہے، نہاس پر واجب ہے، شہر سے قریب کے نواحی دیہات والوں پر پچھ علماء کے نزدیک جمعہ واجب ہوجا تاہے، دوسرے حیز ات اس کو صرف مشخب کے درجہ میں رکھتے ہیں۔

(۱۰) تر ندی شریف میں میمی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جمیں تھم دیا تھا کہ قباست آ کر جعد پڑھا کریں ،اس ہے بھی معلوم ہوا کہ قبا الی جگہ میں جمعہ فرض نہ تھا۔

(۱۱) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگ اپنے منازل اورعوالی سے نوبت بماز جعد کے لئے مدید طیبہ آیا کرتے تھے (بخاری و مسلم) حافظ ابن مجرؓ نے فتح الباری ہیں لکھا کہ وہ اس طرح آیا کرتے تھے کہ بھی پچھ آگئے اور دوسرے وقت دوسرے لوگ آئے ،سب نہ آتے تھے اور علامہ قرطبیؓ نے جو یہ یفین کرکے کہد دیا کہ اس حدیث سے کوفیوں (حنفیہ وغیرہ) کار دہوتا ہے کہ وہ شچر سے ہا ہر رہنے والوں پر جھہ کوفرض نہیں بتلاتے تو اس کار دخود حافظ ابن حجر نے بی کر دیا ہے کہ علامہ قرطبی کی یہ بات محلِ نظر ہے اس لئے کہ آگر ان پر جعہ فرض ہوتا تو اس صورت میں تو ہر جعہ میں ان سب بی کو آنا چاہئے تھا، لوبت بہ توبت آنا تو خود ہی بتلا رہاہے کہ ان لوگوں پر جعہ فرض نہ تھا۔

(نوٹ) منازل سے مراد مدینہ سے قریب کے مکانات ہیں (کے ذافعی القسطلانی شرح البخاری) عوالی سے مراد مدینہ طیبہ سے شرقی جانب کی بستیاں ہیں اس کے مقابل دوسری جانب کی بستیاں سو افل تھیں۔ (آٹارالسنن ۱۸۸/۳)

الکبیر واسناده صحیح واخوجه البخاری تعلیقا ص ۱۲۳ ) زاویه بهره سدوفرخ برتا بهره جاتے وارا مسدد فی مسنده الکبیر واسناده صحیح واخوجه البخاری تعلیقا ص ۱۲۳ ) زاویه بهره سدوفرخ برتا، جب آپ بهره جاتے و و بال جعد برخ حاکم سنده صحیح واخوجه البخاری تعلیقا ص ۱۲۳ ) زاویه بهره سدوفرخ برتا، جب آپ بهره جاتے و و بال جعد برخ حاکم سنده معلوم بواکدزاویی جوعد نقار دومری روایت ابن البی شیب برحاکم سنده این البی شیب کے الفاظ اس طرح میں کہ وکیج نے ابوالیختری سے نقل کیا کہ میں نے حضرت انس کودیکھا کده وزاویہ سے بھره آکر جعد کی نماز میں شرکت

كياكرتے تھے،راج الوفاص ١/ ٣٨٨ (أ اراسنن ص١/ ٨٨)\_

(۱۳) امام شافعی نے فرمایا کہ حضرت سعید بن زیداور حضرت ابو ہریرہ شجرہ میں رہتے تھے جوشہرے اسمیل سے کم فاصلہ برتھا بھی تو دنوں جعہ میں شرکت کرتے تھے اور بھی چھوڑ دیتے تھے، اور ان میں سے ایک عقیق میں ہوتا تو جمع چھوڑ بھی دیتے تھے اور بھی جھوڑ دیا کرتے تھے اور حضرت عمر و بن العاص طانف سے اسمیل پر تھے تو طانف جا کر جعہ پڑھتے تھے، اور بھی نہ جائے اور جعہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور حال نف سے اسمیل کے فاصلہ پرایک گاؤں میں رہتے تھے جس کا نام ربط تھا) آثار السن ص ۱ مرا کے او جز الما لک ص ۱ سے ۱ مرا میں اور بھی آثار السن ص ۱ مرا کے بیں ۔ اور کھھا کہ اس بارے میں روایات تولیہ و فعلیہ اور آثار میں ہوتا ہے ہیں کہ ان کو شارائی مضمون کے قبل کے بیں ۔ اور کھھا کہ اس بارے میں روایات تولیہ و فعلیہ اور آثار می ہوتا بعین است بی ثابت ہوتا ہے کہ دیہات اور شہروں سے ملحقہ چھوٹی آباد یوں کے بسنے والوں پر جعہ نہ تھا اور نہ وہاں جعہ جس کا ماہ اور نہ ان کو گا اور بڑا سے ۱ مرا کھا ول

(۱۳) اور حضرت ابن عمر بخاری کتاب المغازی ص ۵۲۹ میں ہے کہ حضرت ابن عمر کو خبر لی کہ سعید بهن زید دین عسمو و بس فیضل علیل بیں جو بدری تھے، تو جمعہ کے روز بی دن چڑھے کہ جمعہ کا وقت بھی قریب بی تعاوہ ان کی عبادت کے لئے روانہ ہوگئے، اور نما نے جمعہ کو ترک کر دیا۔ حضرت شاہ صاحب نے اس موقعہ پر دری بخاری شریف میں فرمایا کہ حضرت ابن عمر اس وقت ذوالحلیفہ میں تھے، جو مدینہ طیبہ سے ۲ میل پر ہے، اگر جمعہ وہاں پر واجب ہوتا تو عمادت کے لئے ایسے وقت نہ نکلتے اور ترک فرض کا ارتکاب نہ فرماتے۔

(۱۵) اثرِ حضرت عثانٌ ، بخاری کتاب الاضاحی میں ہے ، اور موطا امام مالک میں بھی ہے کہ آپ نے نمازِ عید پڑھا کر بعد خطبہ اعلان کیا کہ املِ عوالی میں سے جو مخص رک کر جمعہ کا انتظار کرنا جاہے وہ رک جائے اور جوا پی بستی میں جانا جاہے تواس کو جانے کی اجازت ہے ، اگران لوگوں پر جمعہ فرض ہوتا تو حضرت عثمانٌ ان کورخصت کیسے دے سکتے تھے۔

کی علمی تحقیقات اکا برعاما وسلف وخلف کی طرح نہایت بلند پابیا ورمتھ موتی تھیں ، بیا لگ بات ہے کہ آ پ کے جوا مالی در پر ترفی و بخاری کے شائع ہوئے ، ان بیس قلم بند کرنے والوں کی مسامحت اور طباعت کی ہے احتیاطی ہے بہ شار غلطیاں ہوگئ ہیں اور افسوس ہے کہ وہ غلطیاں بھی حضرت کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں ، اور اللی حدیث صاحبان نے بھی ان سے غلط فائد واٹھا یا اور اعتر اضات قائم کئے جن کا دفاع معارف السنن اور انوار الباری ہیں بھی طوظ رکھا گیا ہے مگر حضرت شنخ الحدیث وامت برکاتهم سے الی تو قع نہتی کہ وہ اس طرح جزم و یقین کے ساتھ دعفرت کے ارشاد کاروکریں ، اس لئے جمیس یہاں پھیموش کرتا ہے۔

لعض اہلی سیر نے تو وفد عبد القیس کی حاضری ایک ہی بار مانی ہے جیسے این القیم نے وجے شی اورائن ہشام نے واجے شی، ان دونوں کے قول پراحادیث بخاری وسلم میں جو بیآ تاہے کہ وفد فہ کور نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار محر پڑتے جیں ہم ان کی وجہ ہے بجو اشہر ترم کے (کہان میں قبال اور لڑائیاں بند ہوتی جیل) خدمیت نبوی میں نبیس آسکتے اور یہ بھی سب جانتے جیں کہ فتح کمد (الم سے کہ بعد کفار عرب اوراعداء اسلام کا زور ختم ہوگیا تھا، البغدائی امر کو بنیاد بنا کر کہ احادیث وفد فہ کور میں جے کا ذکر نبیس ہے۔ لہذا ان کی آ مہ بعد فرضت کے وجہ میں یا واجے میں مانئی چاہئے ، درست نہیں ، کیونکہ اول تو حب اتوال محققین جی کی فرضت الاجے میں ہوگئی تھی ، دوسرے یہ کہ بعض روایات میں جی کا ذکر بھی آگیا ہے اور سے الوفود کے حمن میں جو اس وفد عبد القیس کا ذکر اہلی سیر اور امام بخاری وغیرہ نے جیں ، وہ جو کہ جی بھی صاضر ہوا تھا، ایسے ہی وفیر عبد القیس کی آ مرکو جو دوبار مانتے جیں ، وہ بہلی بار ھے یا اس سے بھی قبل کہتے ہیں ، جیسے حافظ ابن جمر ، علامہ نہ رقانی وغیرہ۔

ان حالات میں دوبار کی آمد مان کرا لگ ہے بیرائے قائم کرنا کرس ہے پہلے کہ میں وولوگ آئے تھاور پھر اور میں عجیب سا معلام ہوتا ہے۔علامہ ذرقانی نے پہلی بار لاجے میں بتلایا اور دوسر کی بارکو کھیا اور میں شک کے ساتھ لکھا ہے۔ (شرح المواہب س ۱۸/۸) حافظ ابن حجر نے لکھا کہ وفدِ عبدالقیس دوسرے دفو دے بہت تیل اسلام لایا ہے، اس لئے پہلے کھی یاس سے قبل ان کا پہلا وفد آیا تعااور دوسر کی بار کھیے میں فتح کمہ ہے پہلے آیا ہے، اس کے علاوہ اور اور کھے اور اور کھے تی اگر بظاہران کا رجمان لاجے اور کھے تی کہ کہ کے پہلے آیا ہے، اس کے علاوہ اور اور کھے تی کہ کردئے تیں، مگر بظاہران کا رجمان لاجھے اور کھے تی کہ کے کہا ہے۔

قاضی عیاض نے تو وفد عبدالقیس کی آ مردھ میں بی اور قبل فتح مکہ پرجزم کیا ہے۔ (شرح المواہب ص ۱۷/۷۱) علامہ دافتدی نے بھی دھے قبل فتح مکہ کا جزم کیا ہے (شرح المواہب ص ۱۷/۷۱)

محمہ بن الحق نے بھی ۸ھے تبل الفتح پر ہی یفتین کیا ہے (عمر ۃ القاری ص ۱۳۲۱) علامہ بینی نے 8ھے یا قبل کا قول بھی لیا ہے فرضیتِ حج کے سلسلہ میں واقد ی سے 8ھے رمج ھے اور 9ھے کے اقوال نقل ہوئے ہیں۔

ندکورہ بالاتفصیل کے بعد ہمارے حضرت شاہ صاحب کا ارشاد پہلی حاضری وفدِ عبدالقیس کے لئے اچے کا اور دوسری کے لئے م کا اکثر اہلِ سیراور روایات بحدثین کے موافق ہے، 9 جو واج کا تول مرجوح ہے۔

قاضی عیاض یا کئی صاحب شفا ایل سیر کے سروار بیں اور علا مقسطلا فی شافتی م ۹۳۲ ہے اور علامہ و محدث زرقانی ماکئی ۱۱۲۲ ہے بوے محدث و مورخ بھی بیں اس طرح علامہ واقدی کو ۲ ہے اور گھر بین الحق م ۱۵ ہے کا درجہ صدیث کے لئاظ ہے کم ہوگر سیرت و تاریخ اسلام کے لئے ان کی شخصیت نہایت ممتاز ہیں، پھر یہ کہ دوبار وفدی آ مد کے قائلین ( حافظ ابن تجراور زرقانی وغیرہ ) نے لاہے اور مرہے کو تعیین کیا ہے، جبکہ شخ الحدیث بھی دوبار کی صحت مان کر مے اور موجے کو تعیین کرتا چاہتے ہیں۔ایسا غالبًا ابن القیم کی وجہ سے باسنة الوفو د کے تمن وفیہ نہ کورکا ذکر آنے کے سبب سے ہوا، مگر جیسا ہم نے او پر کھے اور کی بات روایات بخاری وسلم بابة کفار معزکی وجہ سے مرجوح ہوجاتی ہے اور ابن القیم کی وجہ سے مرجوح ہوجاتی ہے اور ابن القیم

نے جوفرضیتِ ججمہ <u>9 جو</u>کی وجہ سے <u>9 ج</u>وکوا ختیار کی تو وہ بھی مرجوح ہو گیا کیونکہ مختقین نے فرضیتِ جج کو آجے میں علی الاصح کہہ کرمتعین کیا ہے۔ بہرحال محدثانہ اورمورخانہ دونوں نقاطِ نظر کو جمع کرنے ہے حضرت شاہ صاحب کا ارشاد ہی راجج معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کوتمام اہلِ سیر کے خلاف قرار دینا تو ہمیں کسی طرح بھی مناسب وموزوں معلوم نہیں ہوا ، وانعلم عنداللہ۔

کیونکہ ایک محدث کی نظر روایاتِ بخاری وسلم ودیگر صی ح کفار معزوالے معاملہ سے قطع نظر نہیں کرسکتی ، کہ وہ ۸ھ فتح مکہ کے بعد درست نہیں ہوسکتا ، دوسر ہے محدثین حافظ ابن حجر وغیرہ نے ہی یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ عبدالقیس کے لوگ دوسروں سے بہت پہلے اسلام لاچکے تھے ، اس کے آمرف بیام کرکھاں کا قصب بھی دوسر ہے وفود کے عمن جس پیش ہو گیا ہے ، ان کی آ مہ اور جس متعین نہیں کرسکتا ، نیز علاء نے لکھا ہے کہ سنۃ الوفود نام اس لئے رکھا کی تھا کہ زیادہ ووفود اس سنہیں آئے تھے ، یہیں کہ سارے ہی اس میں آئے تھے جیسا کہ ہم نے اوپر بنایا کہ قبیلۂ دوس کا ذکر بھی وفود کے ساتھ بی کیا جاتا ہے حالانکہ وہ کھے جس اسلام لا بچکے تھے۔

مررعرض ہے کہ حافظ ابن جمرے وہ (سنۃ الونود) کے لئے جزم کی بات سی خربیں، کیونکس وہ کے علاوہ ۸ ہے لیا الفتح کے اقوال بھی انہوں نے نقل کے ہیں، اور ابن القیم کا جزم بسبب زعم فرضیت جج کے ہے کہ ان کے نزدیک وہ وہ بھے تک فرض نہ ہواتھا بلکسٹا ہے ہیں، ہوا تک بلکسٹا ہے میں انا ہے۔ یہاں زیادہ تعصیل کا موقع نہیں ورنہ ہم یہ بھی بتلاتے کہ حافظ ابن قیم بککہ ان کے استاذ بحتر معلامہ ابن تیمیہ کے بھی کتنے ہی جزم سارے اکابر ملت کے خلاف واقع ہوئے ہیں تو کیا ان کے جزم کو ایسے تھی قی مواقع ہیں ترکنا بہتر وخوشتر ہوسکتا ہے؟ بینو اتو جروا.

آ خریس ہم حضرت شاہ صاحب کے قلمات پراس مضمون کوشم کرتے ہیں ، آپ نے فرمایا کہ وفد عبدالقیس کی حاضری دوبار ہوئی ہے ، پہلی اچھیں اورش ید بیدواقعدای سی کا ہے کہ انہوں نے واپس ہوکرا پے شہر جواثی ہیں جعد قائم کیا تھا پھراس سے خیال کرو کہ ساجھ تکتی ہی بستیوں میں لوگ مسلمان ہو بھے ہوں کے لیکن راوی کہتا ہے کہ سجد نبوی کے بعد پہلا جعد جواثی کے اندر (اچھیں ) قائم ہوا تھا، اگر چہ جمد ہر چھوٹے گاؤں میں قائم ہوسکتا تھا، جہاں ۲۰ یا ۲۰ ساکن ہوں جیسیا کہ دوسر سے لوگ کہتے ہیں تو کیا اتنی بڑی مدت میں کوئی ایک قریب کی نہ تھا۔ جہاں ۲۰ یا ۲۰ ساکن جو جواثی کے سوانیش کیا جاتا ، اگر نبیس تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے نفاذ و اجراء کا ممل و یہات میں نہیں بلکہ صرف شہروں میں تھا۔

الهم ترين ضروري فائده

دن قائم ہوگی اور اسی دن سب سے پہلے امتِ محمدی کا حساب و کتاب ہوکر وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور اسکلے دن سیخر سے دوسری امتوں کا حساب و کتاب شروع ہوکر جعرات تک ختم ہوگا۔ لہذا امتِ محمد بیسب سے آخری امت ہوکر بھی آخرت میں سب پرسابق ہوجائے گی۔ جس کی طرف نسخت الآخرون السسابقون سے اشارہ ہوا ،اگر چددوسر ااشارہ اس طرف بھی ہے کہ ہم جعد کا دن افضل اور عبادت کا بجھتے ہیں ،اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہم ان سب کے بعد آئے ،گرفضیات وعبادت کا سب سے بہتر دن جعد کا ہمیں ان سے بہتے میں ،اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہم ان سب کے بعد آئے ،گرفضیات وعبادت کا سب سے بہتر دن جعد کا ہمیں ان سے بہتے میں ،اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہم ان سب کے بعد آئے ،گرفضیات وعبادت کا سب سے بہتر دن جعد کا ہمیں ان سے بہلے میسر ہوگیا۔

صحیفہ بخاری: امام بخاری کی میرحدیث الباب ان کے اس خاص محیفہ میں ہے سب ہے بہلی حدیث ہے، جس بیل تقریباً ایک سواحادیث درج ہیں ، اس طرح امام سلم کے یہاں ایک محیفہ ہے، جس کی طرف وہ دوسرے طور پراشارہ کرتے ہیں۔

تخلیق آدم علیدالسلام: واضح ہوکہ پیخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تاخیر عالم بھوین کے لیاظ ہے، جس کے لیاظ ہے افضل الرسلین مسلے اللہ علیہ وسلم کی خلیق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہوئی ہے، گرہم پہلے بتا چکے بیں کہا ہے عالم وجود دکون کی ابتداء پیدائش نورمجدی سلے اللہ علیہ وسلم کی خلیق اور افضل المخلق بھی بیں اور بعض روایات ہے معلوم ہوا کہ عرشِ اعظم پر حضور علیہ السلام کا اسمِ گرامی پیدائش عالم ہے بیں لاکھ سال قبل کھوں ہوا تھا (نشر الطیب حضرت تھا نوئ میں 104)

سبت اور جمعہ: یامربھی قابل ذکر ہے کہ سبت جرانی زبان کا لفظ ہے،جس کے معنی تعطیل منانے کے ہیں، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بش نے تنبع و تلاش کی تو معلوم ہوا کہ سبت جعد کا نام تھا، پھر معلوم ہیں کہ کب اور کس طرح اس میں تحریف ہوئی اور سبت سپنجر کو کہنے گئے،

کمار کی (شروح توراہ) کی نفول سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو جمعہ کے روز کسی کام کی اجازت نبتی، اور جمعہ کے روز حضرت موکی علیہ السلام کا وعظ ہوا کرتا تھا، اس میں بطور بشارت کے ریجی بتلاتے تھے کہ بسنسی صبعتی آخر الانبیاء آنے والے ہیں، اور صدیم بخاری میں ہے کہ جب حضرت موکی علیہ السلام کے بعد حضرت بوشع علیہ السلام نے ممالقہ سے جنگ کی توشام کے وقت غروب آئیا میں ہے کہ میہود یوں نے تاخیر کی دعا فرمائی تا کہ غروب سے قبل فتح ہوجائے، کیونکہ اگلا ون جمعہ کا تھا، جس میں جنگ بندر ہتی نیز انجیل میں ہے کہ میہود یوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کوسولی دینی چاہی تو وہ جمعرات کا دن تھا، اس لئے کوشش کی کہ غروب سے قبل سولی پر چڑ ھاویں تا کہ سبت (جمعہ ) کا حضرت عیسی علیہ السلام کوسولی دینی چاہی تو وہ جمعرات کا دن تھا، اس لئے کوشش کی کہ غروب سے قبل سولی پر چڑ ھاویں تا کہ سبت (جمعہ ) کا میں مولی دے دی اور وہ سے قبل حضرت سے کو تیس بھی کرغروب سے قبل مولی دینے کو تیس بھی کھی انہوں نے اپنے خیال وزعم کے مطابق مثیل حضرت سے کو کہیں بھی کرغروب سے قبل سولی دے دی اور وہ سولی دے دی اور وہ سولی یا کہ جمعہ وہ کو تر میں دے اور اتو ارکوا تھا ہے گئے، اس لئے سیسی اتو ارکو تھری مانے جیں۔

#### قوله فهد انا اللهله

اس ہے معلوم ہوا کہ یہودونصاریٰ نے جو جمعہ کوترک کر ہے بینچر واتو ارکوا پنا مقدس ترین دن بنایا بیان کی بھول تھی ،اورامت محمدی کو حق تعالیٰ نے اپنی رحمتِ خاصہ سے نواز کر ہدایت قرمائی کہ جمعہ کے دن کوانہوں نے افضل الایام قرار دیا۔ فللّه المحمد والشکو لهذه النعمة المجليلة العظيمہ۔

## بَابُ فَصْلِ الْغُسُلِ يَوُمَ الجُمَعَةِ وَهَلُ عَلَى الصَّبِيّ شُهُوُدُ يَومِ الْجُمُعَةِ اَوْعَلَمِ النِّسَآءِ

(جعد کے دن عسل کی نصلیت کا بیان ،اور بیک کیا بچی اور مورتوں برنماز جعد میں حاضر ہونا فرض ہے۔)

٨٣٠. حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَاجَآءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ.

١ ٨٣. حَـٰذُنَا عَبُـٰدُ اللهِ بُنُ مُـحَـمُدِ بُنِ ٱسْمَآءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوْيُرِيَةُ عَنُ مَّالِكِ عَنِ الرُّهُرِي عَنْ سَالِم بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الخَطَابِ رِضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ قَآئِمٌ فِي الْخُطُبَةِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ إِذْجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوْلِيْنَ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاذَاهُ عُمَرُا يَلُهُ سَاعَةٍ هَذِهِ قَالَ إِنِّي شُهِلَتُ فَلَمُ أَنْقَلِبُ إِلَى آهُلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّاذِيْنَ فَلَمُ اَزْدُانُ تَوَصَّاتُ قَالَ وَالْوَصُوءُ ايُضًا وَقَدْ عَلِمُتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلِّرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسُلِ.

٨٣٢. حَدُّلَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَآءِ بُنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي ٢

سَعِيُدِّ الْمُحُدُدِيَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ فَالَ عُسُلُ يَوْمِ الْمُجْمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم. ترجمه ٨٣٠ دعرت عبدالله بن عردوایت کرتے ہیں کہ دسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فخص جعد کی نماز کے لئے آئے تو جائے کھسل کرے۔

تر جمہ ۸۳۱ ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جمعہ کے دن خطبہ بڑھ رہے تھے کہ رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم کے محابداورا مکلے مہاجرین میں سے ایک مخص آئے ، تو انہیں معزرے عرفے آواز دی کہ بیکون ساوتت آنے کا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک ضرورت کے سبب ہے رک حمیاتھا، چنانچہ میں ابھی محر بھی نہیں لوٹا تھا کہ میں نے اذان کی آواز کی تو میں صرف وضوکر سکا، حضرت عمر نے فرمایا اور کیا وضو بھی نہ کرتے ، حالا نکہ آپ کومعلوم ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ترجمہ ۸۳۲۔ حضرت ابوسعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بالغ پر جعہ کے دن عسل کرنا

تشريح: حضرت شاه صاحبٌ نے فرمایا كدامام بخارى نے فضل الغسل كے عنوان ميے عدم وجوب كى طرف اشاره كيا ہے كہ بينسل صرف متحب وافضل ہے۔اوراس سے اہل ظاہر کار دہوا جو کہتے ہیں کہ میسل فرض ہے (بدایة المجتهد ص البه ال) پھرسوال قائم کیا کہ بچوں اور عورتوں بربھی جعدی حاضری واجب ہے بانہیں؟ لیکن اس کا جواب نددیا کیونکہ وجوب کے لئے کوئی دلیل شرعی نہتی ،اورای لئے جمہور کے نزو یک ان سب پر جعدواجب نہیں ہے لیکن اس کے باوجوداس برسب منفق ہیں کداگریہ جعد میں شریک ہوں تو ان سے فرض وقت او ہوجائےگا۔ان کااستناءابوداؤدوغیرہ کی صریح روایت میں بھی موجود ہے قبوللہ اذاجاء احد کم میں لفظ احد کم نے بتلایا کہ سب کو جمعہ میر آ نا ضروری نہیں ہے لہذا ان بر خسل بھی نہ ہوگا اس ہے بھی سیمعلوم ہوا کہ جمعہ کا حال دوسری جماعتوں جیسانہیں ہے بلکداس کے لئے ؟ شرائط ہیں، جوان کے لئے نہیں ہے۔

علامہ بینی نے فرمایا کہ حدیث ابن عمر سے من حیث المغموم ترجمۃ الباب کی مطابقت ہوجاتی ہے کیونکہ منطوق تو عدم وجوب عسل ان کے لئے ہے جو جمعہ کو ندآ کمیں اور جو ندآ کمیں گے وہ جمعہ میں شریک بھی نہ ہوں گے، اور اس سے اس پر بھی تنبیہ ہوگئ کہ استغیام سے مراد حاضر نہ ہونے والوں پرعدم وجوب بتلانا ہے۔

شافعیہ کے نزدیک بھی عسل مستحب اور موکد ضرور ہے ، مگر واجب نہیں ، اور در مختار میں بھی ہے کہ نمازِ جمعہ وعید کے لئے عسل مسنون ہے اورا گرنماز کے بعد عسل کرے کا تو وہ اجماعاً معتبر نہ ہوگا ( حاشیہ لامع ص۱۳/۲)

## وجوب واستخباب عنسل کی بحث

امام بخاری کی ایک مدیث الباب ہی مسیقتسل آیا کہ جدے لئے جوآئے وہ سل کرے آئے اور تیسری مدیث ہیں ہے کہ ہر
بالغ پر جمدے دن حسل واجب ہے، حالا نکہ تمام انکہ کبار عدم وجوب پر حتی ہیں تو اس کے جوابات حافظ این جرود گر حضرات نے متحد د لکھے
ہیں جن بھی ایک ہے کہ حضرت این عباس ہے سوال کیا گیا کہ کیا وہ واجب ہے، آپ نے فرمایا نہیں ، البتہ زیادہ طہارت و پاکیز گی حسل
میں بی ہے کین جو سل نہ کرے گاتو اس پر واجب ہمی نہیں ہے، اور حضرت این عباس نے فرمایا کہ حسل جمدی ابتدا اس وجہ سے ہوئی تھی کہ
لوگ محنت و حرد دوری ہے گزر کرتے تھے اور اونی موٹے کپڑے پہنچ تھے، اور اس وقت موج بھی تھی تھی، جب حضور علیہ السلام نے و یکھا کہ
ان لوگوں کوا کیک دوسرے سے تکلیف پنچ ری ہے اور پسینہ کی وجہ سے پوگھوں ہورتی ہے تو آپ نے شل کا تھم دیا اور خوشہو کے استعمال کی
بھی ہوا ہے فرمائی ہے ، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ ذانہ نہ در ہا، لوگ مالدار ہو گئے ، محنت مزدوری کے بھی تھی وہ سے بھی وسعت ہوگی ہو تھر پسیند وغیرہ کی تکلیف شم ہوگی لہذا حسل کا وجوب بھی
بی ہوا ہے مصوف کے دوسرے ایجھے پہنچ گئے، مجد بھی بھی وسعت ہوگی ہو تھر پسیند وغیرہ کی تکلیف شم ہوگی لہذا حسل کا وجوب بھی
بی بیا ہیں جدیث ابود اوروطی وی کے اور اس کی سند حسن ہوگی ہو تھر پسیند وغیرہ کی تکلیف شم ہوگی لہذا حسل کا وجوب بھی
بی تو بیا ہیں جو بیٹ ابود اوروطی وی کے اور اس کی سند حسن ہوگی ہو تھر پسیند وغیرہ کی تکلیف شم ہوگی لہذا حسل کا وجوب بھی

ایک مدین معرت عائش ہے بھی بخاری وسلم میں ہے، آپ نے فرمایا کراوگ جمد پڑھنے کیلے اپنے گھروں ہے اور حوالی مدینہ ہے جا کر گردو غبار کے اندر آتے ہے اور غبار و پیدنہ کے اثر ات ان پر ہوتے تھے، ایک دن ایسابی ایک فض حضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ میرے ہی پاس تھے، آپ نے اس سے فرمایا، اچھا ہوتا کہتم آئے کے دن کیلئے نہا وہو کر صاف سخرے ہوتے اور معررت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جمعہ کے دن مسلسنت ہے (معارف ص ۱۳۳۳/۳) عوالی مدین طیب سے المحقد بستیاں جو ممیل یا زیادہ فاصلہ پرتھیں (الح الباری ۲۲۳/۲)

ان آثارے بی منہوم ہوتا ہے کو سل کا تا کد جعد کے بڑے اجتماع کے سبب سے ہے کہ کی کواذیت نہ ہو، اور وہ تا کد طالات کے ماتحت و جوب تک می کانچ سکتا ہے جبکہ اس کے بدن سے بد بوآرہی ہو، کیونکہ سبب موثر معلوم ہوگیا، اس میں ضغف وشدت کی وجہ سے تھم بھی بدل جائے گا، اور عام حالات میں صرف استخباب یا تا کدی رہے گا، جوجہ ہورسلف وخلف کا مختار ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

علامهابن القيم كاتشدد

انہوں نے زادالمعادیں لکھا کے شمل جمعہ کا وجوب وتر وغیرہ کے وجوب ہے بھی زیادہ توی ہے، (اس موقع پرانہوں نے بہت ہے واجبات گنائے اور حسب عاوت نداہب ائمہ پرتعر بینات کی ہیں) معارف السنن ہم ۳۴ میں ہے کہ امام ابو صنیف، امام شافعی ،امام احمداور جہورسلف و خلف کا ند ہب ہے کہ شمل ہوم الجمعہ سنت ہے واجب نیس ،اوراس کوعلامہ خطا بی شافعی نے عامہ فقہاء ہے قال کیا ہے اور قاضی عیاض ماکلی نے بھی اس کو عامہ فقہا و ائمۃ الامصار سے قال کیا ہے، علامہ ابن عبدالبر ماکلی نے اس بارے میں اجماع نقل کیا ہے اور کہا کہ تمام

علاءِ اسلام کاقد میا وحدیثا یہ فیصلہ ہے کہ جمعہ کاغنسل فرض نہیں ہے، (قالدالعراقی فی شرح القریب اص ۱۹۱) اورعمرۃ القاری اس اسلام کاقد میا وحدیثا یہ فیصلہ ہے کہ جمعہ کا اس عبدالبرکی الاستذکار نے قال کیا کہ میں نہیں جانتا کہ کس نے بھی غسل جمعہ کو واجب کہا ہو بجز افی الظاہر کے رشع ہذا اعمہ بمجہدین کے تمام معتمد اصحاب کے فزدیک غسل کی صرف سنیت واسحباب ہے، وجوب نہیں ہے، اور امام مالک سے جو کئی اصحاب نے اس کے خلاف نقل کیا ہے اس کو ان کے اصحاب نے بی رد کر دیا ہے، ابن حزم نے جو حضرت عمر وغیرہ صحاب سے وجوب نقل کیا ہے، حافظ ابن حجر نے اس کے بارے میں فتح الباری میں لکھا کہ ان کے آٹار میں ہے کسی میں کسی ہے بھی اس امری صراحت وارد نہیں ہے، الانا درا ، در حقیقت اس بارے میں اشیاء محتملہ براعتاد کر لیا حملے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام مالک کی طرف جو وجوب کا قول منسوب ہوا، ہوسکتا ہے وہ اس لئے ہو کہ وہ سنب موکہ و چوب کا اطلاق کرتے ہیں، اور مالکیہ کے کلام میں لفظ و جوب کا اطلاق سنت پر بکشرت ہوا ہے (معارف ۱۳۲۳) علامه ابن وقتی العید مالکی شافعی نے فرمایا کہ امام مالک نے دجوب شل کی صراحت تو کی ہے گراس کو ان لوگوں نے جن کو امام مالک کے ذہب کی ممارست نہیں ہے خطی سے ظاہر پرمحول کرلیا، ای لئے ان کے اصحاب نے اس سے انکار کیا ہے اور امام مالک سے انہمید میں اس کے لئے ایک روایت بھی ہے کہ ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کو شل جو بہتر ہے واجب نہیں ہے اور ابن خزیمہ کی طرف بخی وجوب کا قول منسوب ہو گیا ہے حالانکہ انہوں نے اپنی صحیح میں تصریح کردی ہے کو شل میں اختیار ہے اگن (فتی الملیم علی ہم کی کا فی منصل بحث ہے۔ دیکھی جائے۔ انہوں نے اپنی صحیح میں تصریح کردی ہے کوشل میں اختیار ہے اگن (فتی الملیم علی ہم کی کا فی منصل بحث ہے۔ دیکھی جائے۔ علامہ خطابی وغیرہ نے اس پر بھی اجماع نقل کیا ہے کہ نمانے جمعہ بلائٹسل کے درست ہوجاتی ہے (جسم ۲۵۵ ) اور اگر مشل واجب ہوتا توسب کے نزویک کے وکر درست ہوجاتی ؟ معلوم نہیں ابن القیم میں اتی شدت کہاں ہے آئی ؟!

## صاحب تحفه کی معتدل رائے

آپ نے خسلِ جعدی احادیث وجوب واستجاب کے بعد آخر میں لکھا کداس بارے میں مختلف احادیث وارد ہوئی ہیں۔ بعض سے وجوب اور بعض اللہ میں محتلف احادیث وجوب واستجاب ثابت ہوتا ہے میرے زدیک سنت موکدہ ہونے کوئر جے ہے کیونکہ اس سے سب مختلف احادیث میں جمع کی صورت بن جاتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم (تحفۃ الاحوذی اص ۲۵۸)

## بَابُ الطِيبِ لِلْجُمُعَةِ

### (جمعہ کے دن خوشبولگانے کا بیان)

٨٣٣. حَدَّلَنَا عَلِى قَالَ اَخْبَوَنَا حَرَمِى بَنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ اَبِى بَكُو بُنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى اَبِى سَعِيْدِ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى وَسُولِ اللهُ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمُرُو بُنُ سُلَيْمٍ نِ الْآنُصَارِى قَالَ اَشْهَدُ عَلَى اَبِى سَعِيْدِ قَالَ اَشْهَدُ عَلى رَسُولِ اللهُ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْهُ سُلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلى كُلِّ مُحْتَلِم وَانْ يَستَنَّ وَالْ يَسَمَّ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَمُرٌ وامَّا الْعُسُلُ فَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ترجمة ٨٣٣ عروبن سليم انصارى نے كہا كم بس ابوسعيد خدرى بركوابى ويتا ہوں كدانہوں نے كہا كدميں رسول القد صلے القدعدية وسلم پر

گوائی دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر بالغ پر شسل کرنا واجب ہے اور بیکہ مسواک کرے اور میسر ہونے پر نوشبولگائے ،عمر و بن سلیم
نے بیان کیا کھسل کے متعلق میں گوائی دیتا ہوں کہ بیواجب ہے لیکن مسواک کرنا اور نوشبولگانا تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ وہ واجب ہے یا نہیں ، مگر صدیث میں ای طرح ہے ، ابوع بدائلہ (بخاری) نے کہا کہ وہ (ابو بکر بن متلد ر) محمہ بن متلد رک تنیت ابو بکر اور ابو بکر کا تا م معلوم نہیں ہوسکا ، اور ان سے بیکر بن افتی ہالی اور متعدد لوگوں نے روایت کی ہے اور محمہ بن متلد رک کئیت ابو بکر اور ابوع بدائلہ تھی ۔
تشری جمعہ کی نماز کے وقت خوشبو کا استعمال بھی مستحبات میں ہے ہے ، ای کے ساتھ مسواک کو بھی مستحب فر مایا گیا ، اور شسل کو اس حدیث الباب میں بھی واجب کہا گیا ، اور شسل کا بیان ساتھ تی ہوا ہے ، خوشبو عطر وغیر ہ چونکہ ہرا کیک کو میسر نہیں ہوتی ، اس لیے ان وجد کی قید معلی ہے اور کوئی خرج یا دشواری کو بھی زاحت کی ہے اور کوئی خرج یا دشواری محمد بھی نہیں اس لیے اور کوئی خرج یا دشواری محمد کی نہیں اس لیے اس کو زیادہ مؤکد کر دیا عمل آ رہی ہے وہ بھی اس بڑے عمر ہیڑے کہ بہی کر خیب بھی آ رہی ہے وہ بھی اس بڑے اور مقدس اجتماع کی انہیت بتلانے کے لئے ہے۔

آ گے امام بخاری ایک باب میں جمعہ کے دن پاکیزگی افتیار کر کے بالوں کی صفائی اور تیل لگانے کو بھی مستحب ثابت کریں گے۔
مواک کے لئے الگ باب بھی قائم کریں گے۔ اورایک باب میں پیدل جا کر جمعہ کی نماز میں شرکت کرنے کی بھی نفسیات ہتا کیں گے۔
ایک باب میں حدیث نبوک سے بیادب ثابت کریں گے کہ جائم مجد میں پہنچ کر بیٹھے ہوئے آ دمیوں کے درمیان میں گھس کرنہ بیٹھے کہ
ان کو تکلیف ہوگی ایک باب میں بیادب بتا کیں گے کی کواٹھا کرخوداس جگہ پرنہ بیٹھے، ایک ادب بیسکھا کیں گے کہ امام نظر ہم جعد شروع کردے تو
اس کو خاموثی سے بناوراس وقت کلام وغیرہ سے احتراز کرے۔ بعض احادیث میں خاص طور سے جمعہ کے دن چونکہ جمع زیادہ ہوتا ہے اور بعد کو
آنے والے آگے وی بچی کیا کرتے ہیں تو بیادب سکھایا گیا کہ دوسرے بیٹھے ہوئے آ دمیوں کے اوپر سے پھلا تک کرنہ جانا چاہئے۔ ان سب
باتوں سے بھی معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز کے احکام وآ واب دوسری نماز وں سے الگ اور متاز ہیں۔ جس کی طرف بم نے شروع میں اشارہ بھی کیا تھا۔

## بَابُ فَصْلِ الْجُمُعَةِ

## (جمعه کی فضیلت کابیان)

٨٣٣. حَدُقَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحُبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَى مُولَى آبِى بَكْرِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنُ آبِى صَالِحٍ نِ السَّمَّانِ عَنُ آبِى هُوَيُوةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلِّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُسَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُسَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُسَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُسَلَ السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنُ رَّاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنُ رَّاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ وَجَاجَةً وَمَنُ رَّاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَعُشَةً قَاذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلْنِكَةُ يَسُتَمِعُونَ الذِّكَرَ.

ترجمہ ۸۳۲۸۔ حضرت ابو ہر رومنی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن عسل جنابت کیا، پھر نماز کے لئے چلاتو گویااس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو خص دوسری گھڑی ہیں چلاتو گویااس نے ایک گائے کی قربانی کی اور تیسری گھڑی ہیں چلاتو گویااس نے ایک گائے کی قربانی کی اور تیسری گھڑی ہیں چلاتو گویاایک سرخی قربانی کی، اور جو پانچویں گھڑی ہیں چلاتو گویاایک سرخی قربانی کی، اور جو پانچویں گھڑی ہیں چلاتو گویاایک سرخی قربانی کی، اور جو پانچویں گھڑی ہیں چلاتو اس نے گویاایک اللہ کی راہ میں دیا، پھر جب امام خطبہ کے لئے نکل جاتا ہے تو فرشینے ذکر سننے کے لئے حاضر ہوجاتے ہیں۔
میں چلاتو اس نے گویاایک انڈااللہ کی راہ میں دیا، پھر جب امام خطبہ کے لئے نکل جاتا ہے تو فرشینے ذکر سننے کے لئے حاضر ہوجاتے ہیں۔
تشریح اس باب میں امام بخاری نے جمعہ کی نماز میں شرکت اور اولاول فالاول کی فضیلت بیان کی لیکن اکامر است اس بارے میں

مختلف میں کہ بیفسیلت صبح ہی سے شروع ہوجاتی ہے یا بعدز وال کے جس سے نماز جمعہ کا وقت شروع ہوتا ہے جمہور کی رائے اول کے لئے ہے اور امام مالک بعدز وال کے قائل میں ، کیونکہ راح رواح سے ہے جس کے معنے بعدز وال کے چلنے کے میں ، جمہور کا استدلال تعاملِ سلف سے ہے کہ لوگ صبح ہی سے سجدِ جامع میں آنے لگتے تھے اور نماز کے بعدلوٹ کر ہی کھاتے اور قیلولہ کیا کرتے تھے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ الفاظ پر مسائل کو تحصر نہ کرتا چاہئے ، بلکہ تعالی کودیکھنا چاہئے ، پھر فرمایا کہ بعض جاہلوں نے (مراد غیر مقلد ہیں) مرغی کی قربانی بھی اس حدیث سے نکال لی ہے ، حالانکہ یہاں قربانی کے مسائل نہیں بیان ہوئے ، بلکہ فضیلت کے مختلف مراتب سمجھانے کے لئے جانوروں کی قربانی کے اعلی اورادنی مراتب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس سے قربانی کے مسائل علاء امت میں سے کسی نے بھی نہیں سمجھے ، اور نہ اس کے مطابق امت میں کچھ تعالی ہوا ہے ، اوراگرای اجتہاد پر اصرار ہے تو بخاری و مسلم شریف میں تو بیند کا مجمی ذکر ہے ، تو اس کی بھی قربانی جائز کرد بی جائے۔

يوم جمعه كفضائل

بیتو نمازِ جمعہ کی شرکت کے لئے الاول فالاول حاضرِ مسجد ہونے کی فضیلت ہے،اس کےعلاوہ خودروزِ جمعہ کے فضائل بھی مکثرت وار دہوئے ہیں۔

ا- ایک بری فضیلت تو بخاری کی پلی حدیث نحن الا خوون السابقون بی بی چی ہے (۲) سند احداور سنن کی حدیث میں ہے کہ دنوں میں افضل ترین دن جعد کا ہے ای میں حضرت آ دم علیا اسلام بیدا ہوئے ،ای میں ان کی دفات ہوئی اوراک میں قیامت آئے گی ،اس دن میں بحصے پر زیادہ درود بھیجو، کیونکہ وہ میرے پاس پہنچایا جا تاہے۔ صحاب نے عرض کیا کہ آپ پر ہماری صلو قوسلام کیونکر چیش ہوں گی جبکہ قبر مبارک میں آپ کی ہڑیاں پرانی ہوجا کیں گی ؟ تو آپ نے فرمایا،ایا نہیں ہے کیونکہ انہیا علیم السلام کے اجمام زمین پر حرام کردیے گئے ہیں،اوروہ بدستور محفوظ رہتے ہیں۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث وہوئ نے '' جذب القلوب الى دیار المحوب'' بین لکھا کہ حیات انبیاء علیم السلام بین کما اختلاف نہیں ہے اور حضرت قاضی ثنا واللہ پائی پی نے لکھا کہ ساع اموات میں جو پچھا ختلاف ہے وہ غیر انبیاء علیم السلام کے بارے میں ہے، انبیاء علیم السلام کے ساع میں کما اختلاف نہیں ہے، اس بارے میں ہمارے حضرت نا نوتوی قدس سرہ کی کتاب متطاب'' آب حیات'' بھی قابل مطالعہ ہے بلکہ حزیہ خال بنانے کے لائق ہے، ہم اس کے بارے میں پہلے بھی لکھ بچے ہیں اور مہمات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

(٣) حضرت شاہ ولی اللہ فی جمعہ کی ایک بڑی فضیلت یہ بتائی کہ اس دن میں نماز جمعہ قائم کر کے نماز کو بین الاقوامی شہرت اور امتیاز عطا کیا گیا ہے۔ (اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جمعہ کا قیام شہروں اور بڑے قصبات بی کے مناسب ہے، گاؤں محکون میں اس کوعام کرنے سے اس کی حیثیت روزانہ کی بننے وقتہ نماز ون جیسی ہوجاتی ہے جس طرح آئے کل بخاری کا درس چھوٹے مدارس میں بھی ہونے وقتہ نمازی شریف کی عظمت اورا تمیازی شان مجروح ہوتی ہے۔)

(۳) ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جمعہ کا دن سیدا لا یا م ہے اور وہ سب دنوں سے زیادہ اعظم وافضل ہے۔ حتیٰ کہ دونوں عید کے دنوں سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔

۔ (۵) جمعہ کے دن ایک کھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں دعا تبول ہوتی ہے بشرطیکہ امرِ حرام کا سوال نہ ہو۔ ( بخاری وسلم ) وہ گھڑی شرہ ع خطبۂ جمعہ سے نماز جمعہ سے فرارغ تک ہے ماعصر مغرب کے درمیان ہے۔ والٹداعلم۔ 

## بابُ

٨٣٥. حَلَّكُ الْهُو نُعَيْمٍ قَالَ حَلَّقَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَحْيى هُوَ ابْنُ آبِى كَلِيْرِ عَنُ آبِى سَلَمَة عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ يَخُطُبُ يَوُمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَحَلَ رَجُلَّ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنُ الصَّلُوةِ فَقَالَ النَّحِطُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَاحَ الرَّجُ لُ مَا النَّبِيَّ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَاحَ السَّدَّ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَاحَ النَّبِيِّ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَاحَ النَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَاحَ النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَاحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَاحَ

# منبكير وجبجيركي بحث

راقم الحروف عرض كرتاب كممكن ہام بخارى اس باب بلاتر جمدے مسئله تنجير بى كى طرف اشارہ كررمے ہوں ،اس طرح يه باب كويا باب سابق فصل جمعه كا تحملہ ہے ،اور حافظ كااشارہ بھى اس طرف معلوم ہوتا ہے ، واللہ تعالى اعلم ۔

واضح ہوکدامام بخاری جوحدیث فعلی جعد میں لائے ہیں ای کوامام سلم نے کتاب الجمعہ کے تحت درج کیا ہے، اورامام ترندی نے مستقل باب ' التبکیر الی الجمعہ' قائم کر کے ای حدیث بخاری کو بعینہ ای سند سے لیا ہے، امام مالک کے موطاً میں بیصدیث ' باب العمل فی امام ما لک کے ساتھ قاضی حسین اورامام الحرمین شافعی بھی ہیں، شاہ ولی اللہ بھی استوں کی سرعات لطیفہ بعدزوال کورج جے دی اورز مانی وحسائی ساعات کی نفی کی ، اور حضرت شخ الحدیث دامت برکاتہم نے اپنے والد مرحوم نوراللہ مرقد ہ کو بھی اس کا مؤید پایا۔ پھر ساری بحث کے بعد ورمیانی صورت ارتفاع نہار والی مختار ابن رشد کو اپنے نزدیک مرتح قرار دیا اور فرمایا کہ اس صورت میں روایات حدیث کے چارول الفاظ (رواح) غدوہ ، تبکیر و تبجیر ، پر تبحوز آئل ، وجاتا ہے اور کوئی اشکال باتی نہیں رہتا۔ فسد بسر فسلا تبجد هذا المعجیب فی عیر هذا الموجید (او جزاص المحسل کی اس جو تبحوزیا شکال ہائی نہیں رہتا۔ فسد بسر خدان کے اس کو تبیں کیا ہے۔ فسد بسر خدان الموجید (او جزاص المحسل کی اس کال موجود، و الله تعالیٰ اعلم و علم اللم و احکم۔

حافظ این ججر نے جو لکھا کہ امام بخاری نے ترک تبکیر کے قائل کا ردکیا ہے، اس سے مراوا مام مالک بی بیں اوران کا متدل حدیث مسلم و ضافی واین ماجہ بیں۔ جس بیں ف السمھ جو الی المصلوة کا لمھدی بدنة النح کے الفاظ بیں، کیونکہ تبجیر زوال کے بعد نگلنے کو کہتے بیں۔ جمہور کا استدلال حدیث ترفی و نسائی واین ماجہ ہے جس کو ابوداؤ د، امام احمد، این تربیہ کو این حبان نے بھی روایت کیا اور حاکم نے روایت کر کھیے گی ہے، اس بیس من بسکر و ابت کو ارد ہے، تبکیر کے معنی اول دن بی نگلنے کے بیں۔ کما قال الشاعر۔ بسکر اصاحبی قبل المهجیر انذاک النجاح فی التبکیر.

معارف اسنن کی مسامحت

اس موقع پر حضرت شاہصا حب ؒ نے امام مالک وغیرہ کا مشدل لفظ رواح وحدیث المجر کواور جمہور کا مشدل حدیث تبکیر کو ہٹلایا تھا، جو العرف العذی س ۲۲۸ ش بھی ہے،اوروہی سمجے بھی ہے مگر معارف اسنن س ۳۴۶ میں مسامحت ہوگئی کہ مشدل جمہور حدیث المجر کولکھا گیا۔

امام ما لک کی رائے

آپ نے اس امرکوشلیم نہیں کیا کہ جمعہ کی نماز کے لئے طلوع فجر کے بعد ہی ہے جامع مسجد چلے جانا بہتر ہےا ور تبکیر کوئیس مانا ، آپ نے فرمایا کہ ہم نے اہل مدیند کا تعاول اس کے موافق نہیں پایا ، اس کے برتکس امام شافی نے فرمایا کہ اگر جمعہ کے لئے فجر کے بعد طلوع شس ہے تبل جائے تو بہت اچھاہے اور دوسرے حضرات صنیفہ دحنا بلہ بھی مسج ہی ہے جانے کوافضل سجھتے ہیں۔

اثرم کابیان ہے کہ امام احمد سے ہو چھا گیا امام مالک کی رائے کیس ہے کہ جمدے لئے سویرے جانا مناسب نہیں ہے؟ جواب دیا کہ بیات حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے، سبحان القدانہوں نے بید سئلداس طرح کیوں بیان کردیا حالا نکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جواول وقت ج نے وہ اونٹ کی قربانی کرنے والے کے شل ہے۔

امام ما لک نے ایک کے سوال پر فرمایا کہ میرے ول کوتو بھی ہات لگتی ہے کہ ساعت سے مراد ساعتِ واحدہ بی ہے۔ جس کے قت دوسری ساعات خفیفہ فضیلت والی آئی ہیں لیکن ابن صبیب مالکی نے (جوجمہور کے ساتھ ہیں) امام مالک کے تولی نہ کورکوحدیث کی تحریف کہا ہے،اورلکھا کہ 'آیک ساعت کے اندر بہت می ساعات کا ہونا ناممکن ہے اور چونکہ تبکیر والی بات صاف وواضح ہے،اس لئے تبحیر سے بھی اول نہارمراد لینازیادہ اچھاہا وراس کیلئے بہت ہے آٹاراس کی تائیدیش موجود ہیں جن کوہم نے اپنی کتاب 'واضح اسن' ہیں بیان کیا ہے۔
علامدا بن القیم نے زادالمعادیش اس بحث کو بہت تفصیل ہے لکھا ہے اورامام مالک و مستدل اوراس پر جواعتر اضات ہوئے
ہیں اور یہ بھی ثابت کیا ہے کہ نفیع عرب ہیں رواح کے معنی مطلق جانے کے بھی آتے ہیں لہذاوہی یہاں مراد ہے اور بعض اشعار
عرب ہیں جیر الفجر کا استعال بھی آیا ہے، جس کے معنی فجر کے وقت سویرے جانے کے ہیں ، اور لکھا کہ اہلی مدید ممکن ہے اپنی اور اپنال و
عیال کی دینی و دینوی ضرورتوں اور مشاغل کی وجہ سے سویرے جعد کوند آتے ہوں اور بعض اوقات ایسے اہم وضروری مشاغل ہیں اگلنا جمد ہیں جلد
جانے سے افضل بھی ہوسکتا ہے اس لئے تعامل اہلی مدید کو یہاں پیش کرنا جمت نہیں ہے اور یوں بھی بہت سے حضرات نے تعامل اہلی مدید کو
جست نہیں ما تا ہے علامہ نو وی نے اس موقعہ پر جمہور کی تائیدیش بہت اچھا لکھا ہے۔ ملاحظہ ہو دھے آملیم ماص ۲۹۱۳ ۳۸ میں ۲۹۱۳ میں ۲۹۱۹

# بَابُ الدُّهُن لِلْجُمُعَةِ

# (نماز جمعہ کے لئے تیل لگانے کا بیان)

٨٣٢. حَدَّقَنَا ادَمَ قَالَ حَدَّقَنَا ابن آبِئ ذِنْبٍ عَنُ سَعِيُدِنِ الْمَقْبُرِيّ قَالَ آخُبَرَنِئُ آبِئُ عَنِ ابْنِ وَدِيْعَةَ عَنُ سَعِيُدِنِ الْمَقْبُرِيّ قَالَ آخُبَرَنِئُ آبِئُ عَنِ ابْنِ وَدِيْعَةَ عَنُ سَلَّمَانَ الْفَارِسِئُ قَالَ قَالَ النَّبِئُ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يُوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعُ مِنُ طُهُر وَ يَسَلَّمُ لَا يَغْتَبِلُ وَجُلٌ يُوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعُ مِنُ طُهُر وَ يَسَلَّمُ لَا يُغْرَبُ فَلَا يُفَوِقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ الْعُمُعَةِ الاَنْحُرى.

يَنْصِتُ إِذَا تَكُلَم أَمَا لَامَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَةً وَمَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ الاَنْحُرى.

٨٣٧. حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ طَاوُسٌ قُلُتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ ذَكُوُوًا اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اغْتَسِلُوا يَوُمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُوُ سَكُمُ وَإِنَّ لَمْ تَكُونُوا جُنبًا وَاصِيْبُوا مِنَ الطَّيْبِ قَالَ اَبْنُ عَبَّاسٍ اَمَّا الْعُسُلُ فَنَعَمُ وَاَمًّا الطِّيْبُ فَلَا اَدْرِى.

٨٣٨. حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى قَالَ آخُبَرَنَا هِشَامٌ آنَّ ابُنَ جُرَيْحٍ آخُبَرَهُمُ قَالَ آخُبَرَنِى إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مَيْسَرَة عَنْ طَالُوسٍ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٌ آنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيّ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْغُسُلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقُلَتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٌ آيَمَسُّ طَيْبًا آوُدُهُنَا إِنْ كَانَ عِنْدَ آهَلَهِ فَقَالَ لَا آعُلَمُهُ.

تر جمہ ۸۳۳ منظرت سلمان فاری روایت کرتے ہیں کہ نی کریم صلے اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن عشل کرتا ہے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرتا ہے، اور اپنے تیل میں سے تیل لگا تا ہے، یا اپنے کھر کی خوشبو میں سے خوشبولگا تا ہے، پھر (نماز کے لئے اس فدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرتا ہے، اور جتنا اس کے مقدر میں ہے، نماز پڑھ لے، اور جب امام خطبہ پڑھے تو خاموش رہے تو اس جمعہ سے کردوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش و بئے جاتے ہیں۔

ترجمہ ۸۳۷۔ طاوس روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عبال سے کہا: لوگوں کا بیان ہے کہ نبی کریم صلے انقد علیہ وسلم فرمایا ہے جمعہ کے دن عسل کرواورا ہے سروں کووھولو، اگر چہتہیں نہانے کی ضرورت نہ ہو، اورخوشبونگاؤ، تو ابن عباس نے جواب دیا کے عسل کا تھم توضیح ہے۔لیکن خوشبو کے متعلق مجھے معلوم نہیں۔

تر جمد ۸۳۸ مطاوس حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول خدا صلے القدعلیہ وسلم کا قول جمعہ کے دن عسل کے متعلق بیان فرمایا تو میں نے حضرت ابن عبال ہے بوچھا کہ کیا وہ خوشبویا تیل نگائے ، اگر اس کے گھر والوں کے پاس ہوتو انہوں نے

جواب دیا کہیں منہیں جانتا۔

تشریج: ان احادیث میں جمعہ کے دن عنسل کے ذریعہ سے طہارت و پاکیزگی اختیار کرنا، بالوں کو دھونا اور صاف کر کے تیل لگانا، خوشبولگانا ،اور دوسرے آداب سکھائے گئے ہیں۔

حضرت ابن عباس نے جوخوشہو کے بارے میں سوال پر لاعلی کا جواب دیا ، حضرت شاہ صاحب نے اس کی وجہ بے بتلائی کہ ان کے بہاں مردوں اور عورتوں کی خوشہو کی اس کے جس مردوں کی خوشہو میں رنگ بلکا ہوتا اور مہک زیادہ ہوتی تھی ، عورتوں کی اس کے برعکس ہوتی تھیں۔ اس لئے حضرت ابن عباس کواس کیلئے شرح صدر نہ ہوسکا کہ مردعورتوں کی رنگین خوشبولگا کر مسجدوں میں جا کمیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

# بَابٌ يَلُبِسُ أَحُسَنَ مَا يَجِدُ

## (جمعہ کے دن عمرہ سے عمرہ کیڑے بہننے کا بیان ، جول سکیں)

٨٣٨. حَدُّفَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ نَّافِعٍ عَنُ عَبُدُاللهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عَمَرَ بُنَ الْحِطَّابِ
رَاى حُلَّهُ مِهْرَآءٌ عِنُدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ لَو الْمُتَرَيْثَ هاذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلُولُدِ إِذَا
قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هاذِهِ مَنُ لَا خَلاقَ لَهُ فِي الاحِرَةِ ثُمَّ جَآءَ ثُ
رَسُولُ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ فَاعُطَى عُمَرَ بُنَ الْخَطَابِ مِنْهَا حُلَّةٍ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ
رَسُولُ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ فَاعُطَى عُمَرَ بُنَ الْخَطَابِ مِنْهَا حُلَّةٍ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولُ اللهِ
حَسَو تَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَّا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لَمُ آكُسُكُهَا
لِيَسُهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابُ آخُوالَةُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا.

ترجہ ۸۳۹۔ معزت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہاروایت کرتے ہیں کہ معزت عمر بن خطاب نے ایک ریشی دھاری دارحلہ مجد بوی

کے پاس (فروخت ہوتے ہوئے) ویکھا تو کہا یارسول اللہ! کاش آپ اس کوخرید لیتے ، تا کہ جعد کے دن اور وفد کے آنے کے وقت پہن لیتے تو رسول اللہ طلبہ وسلم نے فرما یا کہ اے وہی فخص پہنتا ہے، جس کا آخرت میں کوئی مصرفیس ، گھرای تسم کے چند سطے نبی کر یہ سلی اللہ علیہ واسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے ایک عمر بن خطاب کوو ہد یا تو عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ نے جھے یہ پہننے کودیا، مالا کہ آپ نے حلہ عطار د کے بارے میں فرما چکے ہیں (کراس کے پہننے والے کا آخرت میں کوئی مصرفیس) تو رسول اللہ مسلے للہ علیہ وسلم اللہ علیہ دیا ہے تھے۔ نبین کودے دیا۔ نفر مایا ، کہ میں نے جہیں اس لئے نہیں دیا تھا کہ آسے پہنو ہو عربین خطاب نے ایک شرک بھائی کو، جو کہ میں تھا، پہننے کودے دیا۔ تشریح : قلولہ حلہ سیوا ، مصرت شاہ صاحب نے فرما یا کہ سیویہ کنز دیک اس کواضافت اور نعت دونوں طرح سے بڑھ سکتے ہیں ، یہ ریشم کا تھا اور سیرا ہ کے معنی دھار یوار کے ہیں ، وفد کے لئے حضور علیہ السلام سیاہ عمامہ با ندھتے تھے۔

قول من لا خلاق له في الآخرة ، حضرت فرمایا کر بعض علاء کنزدیک دنیاش ریشی لباس پہنے والے اورشراب پینے والے جنت میں ان دونوں کا آئے گا مگر دو ان کوئیس دی جا کی ، اور جروی اس لحاظ ہے ہوگی کہ خیال تو انہیں ان دونوں کا آئے گا مگر دو ان کوئیس دی جا کی ، اور دو ان کی خواہش ہمی نہ کریں گے ، اور جرچیز کے جنت میں ملنے کا وعدہ جنتیوں کی خواہش پرموقوف ہوگا۔ قال تعالمے ولکم فیھا ما تشتھی انفسکم ولکم فیھا ماتدعون (جنت میں جہیں وہ سب چیزیں ملیں گی جن کی تم خواہش کرو کے ، اور جمہیں وہ سب ملے گا جس کی تم طلب کرو گے ، اور جمہیں وہ سب ملے گا جس کی تم طلب کرو گے ، اور جمہیں وہ سب ملے گا جس کی تم طلب کرو گے ) معلوم ہوا کہ خواہش وطلب شرط ہوگی۔

غرض ہدکہ وہ لوگ ان دونوں چیزوں کی خواہش وطلب بھی نہ کریں ہے جس طرح ہد کہ جنتی اسینے درجہ سے اوپر کے درجہ کی طلب و

خواہش نہ کریں گے وغیرہ البذان کو کسی کی یا تکلیف کا احساس بھی نہ ہوگا۔ اگرخواہش وطلب کرتے اور پھر نہ لتی تو ضرورا ذیت ہوتی ، حافظ نے اس پر پچھ نیس لکھا، البنة علامہ عنی نے جو ہر حدیث بخاری پر متنوع علی ابحاث وگرانفذرا فا دات پیش کرنے کے عادی ہیں اوراس لئے ان کی شرح بخاری حافظ کی فتح الباری سے کن گنا زیادہ ہخیم وظیم ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ان دونوں تنم کے لوگوں کی آخرت میں محروی کو بعض حضرات نے تو حقیقت پر محمول کیا ہے، خواہ وہ ان دونوں سے تا ئب بھی ہو چکا ہو، گرا کڑ حضرات کی رائے ہے کہ اگر وہ ان سے تو بہر نے بعد مرے ہیں تو وہ ان دونوں سے جنت میں محروم نہ ہوں گے۔ (عمد ۳۵ سے ۱۳۵۵) علامہ عنی نے دسواں افا دو میر کیا کہ جعد کے دن عمد کی شرح پہننے کا استخباب حدیث سے ثابت ہوا اور ایو دا و داراین ائی شیبرواین ماجہ سے دو مری حدیث بھی ذکر کیس جن میں عمد ہوڑ ہ جد کے تیار کھنے کی ترغیب ہے، یعنی روزمرہ کے لباس سے زیادہ انچھا اور ممتاز لباس جدے لئے ہونا جا ہے۔

ایک فائدہ بیکھا کہ حدیث الباب بخاری سے اس امر کا جواز لکلا کہ کی کافرکور یشی لباس ہدیۃ دے سکتے ہیں کیونکہ حضرت عرش نے اپنے ایک کی بھائی کافرکو اسلام لانے سے قبل دیا تھا، اگر کہا جائے کہ اس سے تو ٹابت ہوگا کہ کفار فروق احکام کے مکلف و تخاطب ہیں ہیں اس کے بھائی کافرکو اسلام لانے سے قبل دیا تھا، اگر کہا جائے کہ اس سے تو ٹابت ہوگا کہ کفار فروق ہیں ہیں، شافعیہ نے اس کا جواب دیا کہ صرف میں کہتا ہول کہ بید بات حنفیہ کی تا میں وجت بنے گی، کیونکہ اسا عمر النی بہنے کودیا) اور لفظ مشر کا اور دوسری حدیث بخاری میں ار مسل میں امل مکہ قبل ان یسلم سے دجمان حنفیہ کے مسلک کے لئے زیادہ معلوم ہوتا ہے واللہ الله )

حضرت شاہ صاحب نے کفار کے مخاطب بالفردع ہونے نہ ہونے کے بارے میں حفیہ کے بین اقوال ذکر فرمائے ہیں اوراس قول کو اپنا مختار بنایا کہ وہ اداء واعتقاد امخاطب ہیں ،اور یہی مسلک شافعیہ ، مالکیہ وحنا بلد کا بھی ہے ،اور فرما یا کہ صاحب بحرنے بھی اس کوشر ح المنار میں افتیار کیا ہے ، جوطبع نہیں ہوئی۔ پھر فرما یا کہ صحت و فساد کا تھم احکام دنیا ہیں ہے ہور طل وحرمت کا تھم احکام آخرت ہیں ہے۔ اور اقوال شافت تعلق بھی حل وحرمت ہے ۔ (ور اجعے فیصف الباری سام ۳۲۸) حفیہ کا دومر اقول ہے کہ کفار نہ اور اقوال شافروع ہیں نہ اعتقاد ااور تیسر ایہ ہے کہ کفار نہ اونیس (کذائی المنار)

پھریہ ماری بحث عذاب آخرت کے بارے میں ہے کہ پہلے قول پر کفار پر دونوں کے ترک کی وجہ سے عذاب ہوگا اور دوسر ہے قول پرصرف ترک ایمان پر ہوگا ، فروع پر ترک اعتقاد وا داء کے سبب ہوگا۔ اور تیسر سے پرصرف ترک اعتقاد پر ہوگا۔ پھریک کا بھی ند ہب نہیں ہے کہ اسلام لانے کے بعد کا فر کے ذِمہ نماز روزوں کی قضا واجب ہوگی۔

# طريق شخفيق انوري

یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی ہے کہ ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ حنفیہ کے متعدداقوال میں سے اس قول کوتر جیجے دیا کرتے ہتھ، جو دوسرے ندا ہب فتہیہ کے موافق ہوتا تھا، اس لئے مسئلہ ندکورہ میں بھی پہلاقول اختیار فرمایا تھا اس مسئلہ کی پوری تحقیق اپنے موقع پر آئے گی۔ ان شاءاللہ تعالیٰ۔

بَىابُ السِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَظَالَ اَبُوْسَعِيْدِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْستَنُّ (جعدكدن مواكر في كابيان ،اورابو سعيد في كريم صلے الله عليه وسلم سے روايت كيا ہے كہ مواكر ہے )

• ٨٣٠. حَـدُّقَـنَا عَبُدُ اللهِ بُنَ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْإِعْرَجِ عَنُ اَبِى هُويُوَةَ رَضِىَ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَلَى النَّاسِ لَامَوُتُهُمُ عَلَى النَّاسِ لَامَوُتُهُمُ عَلَى النَّاسِ لَامَوُتُهُمُ عَلَى النَّاسِ لَامَوُتُهُمُ

بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلُوةٍ.

١ ٩٨. حَدُّثَنَا آبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدُّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدُّثَنَا شُعَيْبُ ابْنُ ٱلْحَبْحَابِ قَالَ حَدُّثَنَا آنَسٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكُثَوُتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاك.

٨٣٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ قَالَ آخُبَرَنَا شُفْيَانُ عَنْ مُنْصُورٍ وَّ حُصَيْنٍ عَنْ آبِي وَ آئِلٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيُلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالْسِّوَاكِ.

ترجمہ بہ ۸۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندر وایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کے لئے شاق نہ جا نتا ہتو انہیں ہرنماز کے وقت مسواک کا تھم ویتا۔

ترجمہ ۱۸۴۱ حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیں نے تم لوگوں ہے مسواک کے متعلق بہت زیاد و بیان کیا ہے۔

ترجمہ ۸۴۴ مصرت حذیفہ (رضی اللہ عنہ )روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم ، جب رات کوسوکرا ٹھتے تو مسواک ہے اپنا منہ صاف کرلیتے۔

تشریج: سواک: بکسرانسین ، جس چیز ہے دانتوں کوئل کرصاف کیا جائے ، ساک بیوک ہے ہے بمعنی مُلنا ، اصطلاحی معنی کسی لکڑی وغیرہ کا استعمال دانتوں پر کرنا تا کہ دانتوں کی زردی اور منہ کی بودور ہوجائے۔سواک کا اطلاق مسواک پر بھی آتا ہے اور مسواک کرنے پر بھی۔ پیلو کی لکڑی کوحضورعلیہ السلام نے پسند فر ہایا ہے۔

بال صاف کرنا، ناخن کا نااورمسواک کرنا،اس سے بیکھی معلوم ہوا کہ شریعت سار ہے بی بدن کی مفائی وستحرائی جا ہتی ہےاور جو چیزیں سننِ مرسلین یا فطرت قرار دی گئی ہیں ان کے ظاہری و باطنی فوا کہ ہرلحاظ ہے ہے شار ہیں۔و من لم یلدق لم یدد۔

'معنی عانہ' کا فطرت وسنن مرسلین میں ہے ہونانہ صرف صفائی وستمرائی بلکہ باطنی نقط نظر ہے بھی قیام رجو لیت وقوت باہ کے لئے نہا یہ مادراس کے برخلاف حلق لمحیدہ کاعمل نہ صرف خلاف فی فطرت وسنن مرسلین ہے بلکہ شرعاً ممنوع اور فیج ترشایداس لئے بھی ہے کہ طبی نقط انظر ہے رجو لیت کے لئے ضعف وضرر کا بھی موجب ہے واللہ تعالی اعلم ختنہ کی سنت میں بھی ہے شار ظاہری وجسمانی فوائد ہیں ، بن سے واقف ہوکر بہت سے غیر مسلم بھی اس کوافتیار کرنے گئے ہیں۔

علامہ یمتی نے حضرت ابوالدر داغ ہے مسواک کے ۲۷ نوائد کا حوالہ دے کرلکھا کہان میں ہے سب سے بڑی فضیلت رضاءِ خداوندی ہے،اور دوسرے چندفوائد ہیر ہیں۔

مسواک والی نماز کا ۲۷ گنا تواب، وسعی رزق وغی کاحصول، منه کی بوکا بہتر ہوجانا (معلوم ہوا کہ اگر صرف مسواک ہے یہ مقصد حاصل نہ ہوتو معدہ کی اصلاح اور طبی بنجنوں کے ذریعہ دانتوں اور مسور طوں کی بیاری کو بھی دور کرنا ضروری ہے کہ بغیراس کے مسواک کا فائدہ حاصل نہ ہوگا، مسور طوں کو مضبوط کرنا، ورد سرکا از الہ (معلوم ہوا کہ دانتوں اور منہ کی صفائی ستمرائی نہ ہونے ہے دیاغ پر بھی برے اثرات برتے ہیں) داڑھوں کا درد دور ہونا، فرشتوں کا مصافحہ کرنا کہ مسواک کرنے والے کے چیرے پر ایک خاص شم کا نور ہوتا ہے اور دانت سفید برق ہوکر جیکتے ہیں اور بید دنوں چیز بی فرشتوں کو پہند ہیں۔

حفزت عائش دسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ مسواک ضرور کیا کرو، کیونکہ وہ منہ کو صاف ستحرا بناتی ہے اور حق تعالیٰ کوراضی کرتی ہے ، دوسری حدیث میں ہے کہ مسواک والی نماز کا تو اب ستر گناہے۔

امامنائی نے روزہ دارکے لئے بعد زوال بھی مسواک کرنے کوعموم احادیث کے تحت استدلال کیاہے، (بیصنی کا ئیدہ، کوتکہ عندالثا فعیہ کروہ ہے) محقق مہلب نے حدیث نبوی لولا ان احت علی احتی لا مو نہم بالسواک عند کل صلوہ سے ثابت کیا کہ اگر کوکوں پر تنگی و مشقت ہوتو سنن وفضائل کے بارے میں ان کا تسایل قابل برداشت ہے۔ ندکورہ حدیث سے ہرنماز کے وقت مسوک کی فضیلت سے مفہوم ہوا کہ مجد کے اندرمسواک کرنامباح ہے۔

کیونکہ اس سے ہرنماز کے وقت مسوک کامستحب ہونا ثابت ہوا، لیکن بعض مالکیہ کے نزدیک بیم بیر بیل مکروہ ہے، کیونکہ اس بیل ایک قشم کا استقلا اراور نازک طبائع کے لئے بارہے،اورمسجد کواس سے بچانا جاہئے، (عمدة القاری ص ۲۵۸/۲۵۸ جلدسوم)

بعض احادیث بی عند کل و صوء آیا ہے اورای کو حفیہ نے ترجیح دی ہے، کیونکہ برنماز کے وقت مسوک کوانگر مستحب قراردی آق کی وقت دانق سے خون بھی نکل سکتا ہے جو سب ہی کے نزدیک نجس ہے (بیدوسری بات ہے کہ حنفیہ کے پہال خروج دم ناتف وضو بھی ہے اور شافعیہ کے نزویک نہیں) دوسر سے بیر کہ حضور علیہ السلام کے عمل مبارک سے بھی کہیں نماز کے وقت مسواک کرنا ٹابت نہیں ہوا، تا ہم حنفیہ کی بعض کتب بیں است حب اب سواک عند کل صلواۃ موجود ہے کہ ماقالہ ابن اله ممام و صاحب المتناد خافیہ والمشامی وغیرہم کہ ان سب فقہاء حفیہ نے اس کے استخاب کا قول کیا ہے۔

او پر کی تفصیل نقل کر کے حصرت شیخ الحدیث دامت برکاجہم نے لکھا کہ اگر نماز کے وقت مسواک کی جائے تو نرمی داختیاط سے تاکہ دانتوں اورمسوڑ حوں سے خون نہ لیکے کما قالہ القاری ،اوراس کے بعد کلی بھی کر لے اور مسواک کو بھی دھوئے ،اور وہ تھوک کلی ہوئی اپنے ساتھ ندر کھے۔ کیونکہ نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تھے تو حضرت عاکشہ کو دیا کرتے تھے کہ وہ اس کو دھودیں ،اور ہمیں صفائی ستقرائی کی ترغیب مجی دی گئی ہے، پھریوتو حضورعلیدالسلام سے ٹابت ہی نہیں ہوا کہ بھی آپ نے تحریر کے وقت مسواک کی ہوا ورتھوک بیل لتھڑی ہوئی مسواکوں کا نمازی کے آ مے ہونا یا نماز کے اندراس کی جیب بیس یا کان پر ہونا تو اس عام ممانعت کے تحت بھی آتا ہے، جس بیل تھوک کا ممانوں کا نمازی اور قبلہ کے درمیان ہونا تظرِ شارع میں برا قرار پایا ہے، کیونکہ مسواک کے سرے پرتھوک ضرورلگارہ جاتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ فنا فل، واللہ ولی النوفیق (او جزم ا/ ۱۷۰) سلفی بھائی این میں پرنظر ٹانی کریں تو اچھا ہے۔

### مسواك عورتوں کے لئے

اس بارے میں علاء کی صراحت نہیں دیکھی کہ آئی گرانقذرنسیات کی چیز میں صعب نسوال کا بھی حصہ ہے یا نہیں ، علامہ عینی نے محیط نے نیقل کیا کہ مورت کے لئے علک (ایک تنم کا کوندا ہے) قائم مقام مواک کے ہے، کیونکہ عورتوں کے دانت کمزور ہوتے ہیں ، مسواک کی وجہ سے ان کے چیز جانے کا ڈر ہے، اور علک سے بی فائدہ حاصل ہے کہ وہ مسواک کی طرح دانتوں کو صاف رکھتا ہے، اور مسور حوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اور مسور حوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اور مسور حوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اور مسور کی طرح دانتوں کو صاف رکھتا ہے، اور مسور حوں کو مضبوط کرتا ہے۔ (عمرہ ص ۲۵۷)

معلوم بیں صاحب محیط کی تحقیق فرکورکا پاید کیا ہے، عاجز کا خیال تو یہ ہے کہ پیلوک عمد امسواک کاریشہ بھی مروجہ برشوں جیسا ہی ہوتا ہے،
لہذاای کا استعمال برش کی جگہ کیا جائے تو بہتر ہے تا کہ وہ ہی منافع وفضائل عورتوں کو بھی حاصل ہو تکیں جومردوں کو حاصل ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔
جمع البہارص ۱/ ۱۸ میں لکھا کہ عِلک بکسرافعین کو صصصطانگی کی طرح چبایا جاتا ہے، اور امام شافعی نے اس کو کروہ کہا ہے کیونکہ وہ مندیل خیکی پیدا کرتا ہے اور بیاس لگاتا ہے۔ (پھر الی مصر چیز کو مسواک کے قائم مقام کیے کرسکتے ہیں؟)

## مسواك كرنے كاطريقة

علامی تی نے لکھا: ہمارے اصحاب کا ارشاد ہے کہ مسواک کو عرضا کرنا چاہئے طولاً نہیں، اور ابوقیم نے حدیث عائش آتی کہا کہ حضور علیہ السلام بھی ای طرح کرتے تھے، اور عراسی ابی داؤد میں حضور علیہ السلام کا تو کی ارشاد بھی ہی ہے، اہام الحریثن شافی نے کہا کہ عرضاً وطولاً دونوں طرح کرے، لیکن اگر ایک پرانتھار کرے تو عرض اولی ہے، دوسرے شافی ہی کہتے ہیں کہ عرضا کرے طولاً نہ کرے۔ عرضاً کا مطلب سے کہ دائتوں کی چوڑ آئی میں کرے، طولاً او پرسے نیچ کونہ کرے، شاید بینی شفقت ہو کہ اس سے مسور حوں کے چھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، واللہ اعلم ۔ اور اتنی بار مسواک کرے جس سے دل مطمئن ہوجائے کہ منہ کی اور دائتوں کی صفائی خوب ہو کر بد بو دفع ہوگئی ہے اور دائتوں کی ذردی دور ہوگئی ہے، حضور علیہ السلام علاوہ اوقات وضو کے دات کو بھی سوتے وت، اور تبجد کے لئے اٹھ کر بھی کرتے تھے، اور دب گھرے کی نماز کے لئے تھے مسواک کرکے نکھتے تھے، اور آپ نے فر بایا کہ اگر کی وقت مسواک نہ ہوتو الگیوں سے می دائتوں کو اچھی طرح صاف کرے۔ (طبر انی)

#### ترجمة الباب سيمطابقت

علامی مینی نے لکھا کہ پہلی حدیث سے مطابقت اس کئے ہوگئی کے مسواک جب ہرنماز کے لئے افضل ہوئی تو جمعہ کے لئے بدرجہ اولی افضل ہوئی تو جمعہ کے لئے بدرجہ اولی افضل ہوئی کہ دومروں کو تکلیف نہ ہو،اوردومری افضل ہوئی کہ دو نریادہ اوراجتماع کا موقع ہے،اس کے لئے اور بھی زیادہ منہ صفائی ستحرائی جا ہے ، تاکد دومروں کو تکلیف نہ ہو،اوردومری میں اشادہ دواکہ بین نے مسواک کے لئے بہت زیادہ تاکیدات کی ہیں،الہذا جمعیان تاکیدات کا مستحق سب سے زیادہ ہے، تیسری میں ہے کہ حضور علیہ السلام جب رات کوسوکرا مختے ہے تھے تو مسواک کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت بھی آپ نماز تبجد کے لئے ایسا کرتے ہوں سے تو جمعہ کے لئے اللہ کا میں اس کے سالے السلام جب رات کوسوکرا مختے ہے تھے۔

تواور بھی زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے کہ اس میں آ وی بھی زیادہ اور فرشتے بھی بکٹرت ہوتے ہیں۔ اس طرح آگر چہ امام بخاری کی ذکر کر وہ تنوں اصادیث میں جعد کی صراحت نہیں ہے، گرید بات مغہوم ضرور ہوتی ہے کہ جعد کے دن مسواک کا خاص طور سے زیادہ اہتمام ہوتا جا ہے۔ اور مطابقت کے لئے امام بخاری کے یہاں ایسے اعتبارات کافی ہوتے ہیں۔ (عمدہ صسام کاری کو دیث نمبرہ ۸۸ یہاں فضیلت مسواک للجمعہ بیان کرنے کولائے ہیں اور اغلب ہے کہ اس کو کتاب الوضو میں اس کئے ندائے ہوں مے کہ ان کے زدیک بھی حفیہ کی طرح مسواک سنت وضو ہے سنت صلوٰ قنہیں ہے اگر چہ بدرجہ استخباب صفیفہ کے یہاں بھی ہے۔ بخلاف ثمافعیہ کے کہ ان کے زدیک وہ سدت صلوٰ قہب ہوئے ابن ہمائم نے پانچ اوقات میں مسواک کومستحب ککھا (۱) وضو کے وقت (۲) نماز کیلئے (۳) جب منہ میں بد بو پیدا ہوئے (۳) جب منہ میں بد بو پیدا ہوئے (۳) جب دانت ذرد ہوجا کیں (۵) نیند سے بیدار ہونے ہر۔

# بَابُ مَنْ تَسَوِّكِ بِسَوَاكِ غَيْرِم

# ( دوسروں کی مسواک استعمال کرنے کا بیان )

٨٣٣. حَدُّلَنَا اِسْسَعِيْلُ قَالَ حَدَّثِنَى سُلَيْمَانَ بُنُ بِلَالٍ قَالَ هِشَامُ ابْنُ عُرُوَةَ آخُبرَنِى آبِى عَنُ عَآثِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ دَخَلَ عَبُدُ الرَّحُمِنُ ابْنَ آبَى بَكُرٍ وَ مَعَهُ سِوَاكُ يُسْتَنُّ بِهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ آعْطِنَى هِ ذَالسَّواكَ يَا عَبُدَ الرَّحُمِنِ فَاعَطَانِيْهِ فَقَصَمْتُهُ ثُمَّ مَصَغُتُهُ فَاعُطَيْتُهُ وَسُولً اللهِ صَلِّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنَ بِهِ وَهُوَ مُسْتَبِدٌ إلى صَدُرِى.

ترجمة ۸۳۳ مصرت عائشہ وضی اللہ عنہاروایت کرتی ہیں کہ عبدالرحن بن ابی بکرۃ ئے،اوران کے ساتھ ایک مسواک تھی مھواکتھی جووہ کیا کرتے تھے۔رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو دیکھا، تو میں نے ان سے کہا کہ اے عبدالرحن مجھے یہ مسواک دے دو۔ انہوں نے وہ مسواک محصدے دی، تو میں نے اسے تو ڈوالا، اور چپا ڈالا، پھررسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ نے اسے استعمال کیا، اس حال میں کہ آپ میرے بین دے لیے انگائے ہوئے تھے۔

تشریج: دوسرے کی مسواک اس کی اجازت سے کرسکتا ہے، بشر طیکہ کسی ایک کواس سے کرا ہے تہ محسوں نہ ہو،اورا گرمقصود حصول تنمرک ہو،اورموقع بھی مجیح ہوتب تو کوئی مضا نکقہ بی نہیں۔

حصرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اس باب کا اابوابِ جمعہ ہے کوئی خاص تعلق نہیں ، اس لئے اگر امام بخاری اس کوابوابِ وضوی لاتے تو زیادہ بہتر تھا۔اورا گرتھوک کا پاک ہوتا بتلا تا تھا تو اس کے لئے کتاب الطہارة موزوں تھی بیدوا قعہ مرضِ و فات نبوی کا ہے۔

# بَابُ مَا يَقُرَأُ فِي صَلُوةِ الْفَجُرِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ (جعہ کے دن فجر کی نماز میں کیا چیز پڑھی جائے)

۸۳۳. حَدُفَنْا اَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُينُ عَنُ سَعُدِ بْنُ اَبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبُدِ الرُّحُمْنِ بُنِ هُوُمُوَعَنُ اَبِى هُوَيُوهَ قَالَ كَانَ النَّبِى صَلْحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا لَم فِي الْفَجَوِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْمَّ تَنُويلُ وَهَلَ اَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ. ترجمه ۱۸۳۸ من مشرت ابوبریره رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلے الله علیہ دسلم جمعہ کے دن فجرکی نماز میں سورہ المستم تنویل اور هل اتی علی الانسان (یعنی سورہ مجدہ اور سورہ دہر) تلاوت کرتے ہے۔ تشریج: حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا: بحرمیں ہے کہ جوسور تمیں حضورِ اکرم صلے القدعلیہ وسلم نے خاص خاص نماز دں میں پڑھی ہیں ، ان کا التزام اکثر مستحب ہےاور یہی سیحے ہے۔لہٰذا کنزوغیرہ کتپ متون میں جوبیہ ہے کیعییب سورت مکردہ ہے،اس کاتعیق ماثورہ سورتوں سے نہیں ہونا جا ہے۔

# بَابُ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرِيٰ وَمُدُنِ

## ( دیبها توں اورشہروں میں جمعہ پڑھنے کا بیان )

٨٣٥. حَدَّثَنِي مُسَحَدَّدُ بُنُ الْمُثَنَى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوُ عَامِرِ الْعَقَدِىُ قَالَ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنُ اَبِيُ جَسَمُرَةَ الطُّبَعِى عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ اَوَّلَ جُمَعَةِ جُمِّعَتُ بَعُد جُمُعَةٍ فِى مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِى مَسْجِدِ عَبُدِ الْقَيْسِ بُجِواثِي مِنَ الْبَحْرَيُنَ.

٨٣٧. حَدَّتِنِي بَشُرَبُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَحُبرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَحْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهُرِى اَخْبَرَنِي سَالِمٌ عن ابْنِ عُمر قَالَ سَمِعَتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّحِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلكُمُ رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَب رُزَيْقُ بْنُ حَكَيْمُ اللهِ صَلَّح اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلكُمُ رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَب رُزَيْقُ بْنُ حَكيْمُ اللهِ عَلَى ابْنِ شِهَابٍ وَآنَا اللهُ عَلَى ارُضِ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَ ان وَعَلْرِهِمُ وَرُزَيْقٌ يَوْمِئِلٍ عَلَى ايَةَ فُكتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَآنَا اللهُ عَلَى المُودَ ان وَعَلْرِهِمُ وَرُزَيْقٌ يَوْمِئِلٍ عَلَى ايَةَ فُكتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَآنَا اللهُ عَلَى وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمُ مَسُولًا عَن رَعِيَّتِهِ وَالْمَرُأَةُ وَاعِيلَةً عَن رُعِيَّتِهِ وَالْمَولُ عَن رَعِيَّتِهِ وَالْمَولُ عَن رَعِيَّتِهِ وَالْمَولُ عَن رَعِيتِهِ وَالْمَولُ عَن رَعِيتِهِ وَالْمَلُ اللهُ عَلَى وَحَدِيلُهُ وَالْ وَالْمَولُ عَن رَعِيتِهِ وَالْمَولُ عَن رَعِيتِهِ وَالْمَولُ عَن رَعِيتِهِ وَالْمَولُ عَن رَعِيتِهِ وَالْمَولُ عَن رَعِيتِها وَالْمَعُلُ وَالْمَولُ عَن رَعِيتِه قَالُ وَحَدِسُتُ ان قَلْقَالُ وَالرَّجُلُ وَاع وَمُسُولً لَع مُ وَعِيتِه قَالُ وَحَدِسُتُ ان قَلْقَالُ وَالرَّجُلُ مَا عُولًا عَنْ رَعِيتِه قَالُ وَحَدِسُتُ ان قَلْقَالُ وَالْوَالِحُلُ عَلُ وَعُومُ مَسُولُ لَا عَنْ رَعِيتِه وَالْمَوالُ عَن رَعِيتِه وَ مُسْتُولً عَن رَعِيتِه وَكُومُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

۔ ترجمہ ۸۴۵ء خضرت ابن عبال روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی معجد کے بعد سب یہلا جمعہ بحرین کے مقام جواثی میں (قبیلہ ) عبدالقیس کی مسجد میں اوا کیا گیا۔

ترجمہ ۱۸۳۹ حضرت ابن عرروایت کرتے ہیں کہ بیس نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وفرماتے ہوئے سنا کہم میں ہے ہوشخص نگرال ہے، لیسے نے زیادتی کے ساتھ تھا، تو رزیتی بن عکیم نے ابن شہاب کو کھی بھیجا کہ گیا آپ کا خیال ہے، میں بہال جمعہ قائم کروں، اور رزیتی ایک زمین میں کاشت کاری کراتے تھے، اور وہال عبدہ و اور دیگر کو کی ایک جماعت تھی، اور رزیتی ایل جمعہ قائم کروں، اور رزیتی ایک زمین میں کاشت کاری کراتے تھے، اور وہال عبدہ و اور دیگر کی ایک جماعت تھی، اور رزیتی ان دنول میں ایل میں حاکم تھے تو ابن شہاب نے کھا کہ جمعہ قائم کریں اور بیتھم دیے ہوئے ہیں من رہا تھا، اور انہوں نے خبر دی کہ ساتھ کو میں ایک کے عبداللہ بن عرفر ماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ و کے میں من رہا ہیں ہوگی، اور انہوں نے خبر دی کہ سال کی رعیت کے متعلق میں ہوگی، مروا ہے اہل پر گرال ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق بوجھا جائے گا۔ عورت اپنے شو جرکھر میں گرال ہے، اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پر س ہوگی، ابن شہاب نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ شاہد کہ کہ مروا ہے باپ کے مال کا نگر ہان میں ہوگی۔ اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق بوز پر س ہوگی، ابن شہاب نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ شاہد ہو تھی کہ کہ مروا ہے باپ کے مال کا نگر ہان سے اس کی رعیت کے متعلق باز پر س ہوگی اور تم میں ہے جو تھی گاہ ہو کہ اس کی رعیت کے متعلق بوز پر س ہوگی اور تم میں ہے جو تھی گاہد نے متعلق بیان ہے، اور ابوداؤہ نے قائم کیا ہے اور صدیت بھی وونوں نے متعلق بیات ہے اور صدیت بھی کہ کہ دونوں نے تھر تی گئی گی ہے، ان دونوں نے تر میا کہ کہ مردا ہے تا کہ کہ کہ دونوں نے تر میا کہ بیان دونوں نے تر میا کہ کہ دونوں نے تر میا کہ کہ دونوں نے تر میا کہ کہ بعد کی القرائی اور ابوداؤہ نے قائم کیا ہے اور صدیت بھی وہوں نے تر می کی ہوئی کی ہوئی اور کی مصد جامع سے بھوئی گائے دی کا کہ کہ دونوں نے تر میا کہ کہ بین شائی کی مصد جامع سے بھوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی کہ میں کہ کہ کہ دونوں نے کی کہ بیان دونوں نے کہ کی کہ کہ کہ کہ دونوں نے کہ کہ بی تو کہ کی کو کر کی کی کہ کی کہ کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کہ کر کی کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی کی کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کی کہ کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی ک

(اس پرجو کچھکلام ہواہے اس کے شانی وکافی محد ثانہ جوابات اعلاء اسٹن ص ۱۲/۸ کے بیں ہیں) اور قریۂ جامعہ کی قید حضرت عطاء تا بھی نے بھی لگائی ہے، (یہ بخاری کی حدیث محد ۲۹۳/ بیس کھوا کہ محدث عبدالرزاق نے اس اثر عطاء میں یہ بھی اضافہ کیا کہ جب کی حدیث عطائے ہیں ہے گھر ایک جگہ ہوں اضافہ کیا کہ جب بھی عظائے کے تو انہوں نے کہا کہ جب بھاعت ہو، امیر ہو، قاضی ہو، اور بہت سے گھر ایک جگہ ہوں بھیے جدہ ہے، دوسری روایت میں انہوں نے مدید کی مثال دی ہے اور ایک دفعہ مدائن کی طرح شہروں میں جمعہ کو بتایا (اوجزم ۱۳۵۲)

حفرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بید تھری چونکہ حفیہ کے لیے پوری طرح موافق تھی، اس لئے اس پر حافظ کچھنہ ہولے اور خاموتی ملے ہے۔ قرم ایا کہ امام بخاری نے بھی قطع و ہر بیدکا محاملہ کیا ہے۔ غیر مقلدوں کوالی بی چیز وں سے فلط فا کہ واٹھانے کا موقع ملا ہے، ویہات بیل جو کر رہے کے لئے حضرت شاہ ولی اللہ کے قول سے بھی فا کہ واٹھا ہے انہوں نے جہ اللہ بیل کھود یا کہ جہاں بچاس آ دمی ہوں، وہاں جو فرض ہوجا تا ہے، کیونکہ بچاس آ دمیوں سے قریت تحقق ہوجاتی ہے، اور حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جمعہ بچاس آ دمیوں ہوجا تا ہے، ای طرح کشیر کے غیر مقلدوں سے گزشتہ مال چاشت کے وقت جمعہ کی غاذ پڑھی، صرف حفیوں کی وشی سا اور کہا کہ امام اجمہ کے بہاں تو ذوال کا بی ہے (فاوی وار العلوم و یو بغد عمل ہے) ہوگئی ہوگئی ہے کہ اور کے بھی عیدی ہورا مت کا غیر بعد زوال کا بی ہے (فاوی وار العلوم و یو بغد عمل ہے) ہوگئی ہ

ديگرافا دات خاصهانوريه

آپ نے فر مایا کہ بیتو ظاہر ہے کہ برئستی میں حنفیہ کے زویک جمعہ قائم نہیں ہوسکتا، اوراس کے لئے مصر جامع یا قریم جامعہ مونا ضروری ہے ۔ لیکن 'مصر جامع' کی تفسیر میں کچھ سامحات ہوگئے ہیں جیسے این شجاح کی تعبیر پر نقض واعتر اض ہوئے ہیں حالانکہ وہ بات بھی ان کی ورست ہی تھی ، اس لئے سب سے بہتر تعریف مصر جامع کی وہ ہے جو خو دوام ابو حنیفہ ہے منقول ہے کہ اس میں گلیاں اور کو ہے ہوں۔ وو کا نیس ضرورت کے سامانوں کی ہوں، اس بستی ہے گئی جو ٹی بستیاں (وانڈ ھے ) ہوں جن کی ضروریات بھی یہاں سے پوری ہوتی ہوں، اس بستی میں حاکم بھی ہو جو مظلوم کو ظلم سے حق دلا ہے اور عالم ویری بھی ہو، جو مسائل بتلائے۔ امام ابو پوسف ؓ نے کہا کہ جہاں احکام شرعیہ و حدود نافذ کرنے والے امیر وقاضی ہوں، وہاں جمعہ ہوسکتا ہے۔ اس تعریف کو خفی متون فقیہ ہیں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ونکہ در مختار کی کتاب القصناء ہیں ہے آگیا ہے کہ ظاہر روایت کی روے مصر شرط ہے نفذ قضاء کے لئے اور اس کے امارے یہاں قاضع کی انقر ربھی صرف شہروں میں ہوتا ہے۔

اگرکہا جائے کہ اس تعریف کی بناپر توجمعہ کا وجوب اس زمانہ ہیں مصروالوں پر بھی نہ ہوگا کیونکہ اب نہ قضاء ہے نہ اقامۃ حدود ہے اس کا جواب سے ہے کہ جارے اصحاب حنفیہ نے بیجھی تصریح کر دی ہے کہ جب کوئی ملک دارالحرب بن جائے تو وہاں کے شہروں ہیں وہ مخص جمعہ پڑھا سکتا ہے، جس پرقوم کا اتفاق ہوجائے۔ مبسوط وشامی ہیں ایسا ہی ہے۔

## علامهابن تيميه كاعجيب استدلال

اوپر ہم نے شاہ ولی القد کے نقلی استدلال کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے سب سے الگ ایک نیا مسلک پچاس آ دمیوں کے گاؤں میں وجوبِ جمعہ کا اپنایا ہے اور اس کے لئے دوصدیثیں پیش کیس جن کی صحت وقوت کا حال القدی جانتا ہے۔

ان ہی کے محدوح اور دورِ حاضر کے سلنی حضرات کے متبوع اعظم علامدا بن تیمید کا استدلاً ل بھی پڑھتے چلے ، مزید بھیرت ہوگ ،

آپ کے مجموعہ فاوی ص ال ۱۲۱ میں ہے کہ جمہورائر مثل مالک ، شافعی واحمہ کے نز دیک جمعہ دیہات میں بھی جائز ہے ، کیونکہ جواتی میں جمعہ ہوا ، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز وحضرت عبداللہ بن عمر اللہ ، شافعی واحمہ ہی اس کی تائید ہوتی ہے ، باتی رہا حضرت علی کا ارشاد کہ جمعہ و اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن اللہ بنا کے ارشاد است بھی اس کی تائید ہوتی ہے ، باتی رہا حضرت علی کا ارشاد کہ جمعہ و بیل گئے اور کہیں جائز بیس ، تو بالفرض اگر اس کے مقابل کوئی مخالف ولیل نہیں ہے تو ان کے ارشاد کا مطلب ہم بیلیں گئے کہ ہرتر بیا معموجا مع ہے ، جیسا کہ مصر جامع کو بھی تربیکا نام دیا گیا ہے ، جن تعالی نے مکہ معظمہ کو قرید فرمایا بلکہ ام القری کہا اور معمر قدیمہ کو بھی تربیک جگہ ہے۔

مجید میں قرید کہا گیا ہے اور ایسا قرآن مجید میں اور بھی بہت جگہ ہے۔

علامہ کا بیاستدلال بھی لا جواب ہے کیونکہ اس کا ایک مقدمہ فق تعالیٰ کی جانب سے بوری طرح استحکام پاچکا ہے لبندا بیتو مانتا ہی پڑے گا کہ ہرمصر جامع قربیہ بھی ہے۔ جیسے کہیں کہ ہرانسان حیوان بھی ہے، اس کے بعد دوسرے مقدمہ کوصرف علامہ کی جلالب قدر کی خاطر مان کیجئے کہ ہرقربیہ بھی مصر جامع ہے، بعنی بیہ بھی مان لیس کہ ہر حیوان بھی انسان ہے کیونکہ علامہ نے اس دوسرے مقدمہ کی صحت پر کوئی دلیل نہیں دی یااس کی ضرورت محسوس نہیں گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

اس کے بعد ہم دوسروں کے دلائل وجوبِ جعد فی القرئ بھی پیش کر کے ان کے جوابات پیش کریں گے تا کہ بحث کمل ہوجائے ،گر اس سے پہلے علامہ ابن رشد مالکی کی ایک مختصر عبارت بھی نقل کر دینا مفید سجھتے ہیں ، جس سے مسلک حنفیہ کی قوت و برتر کی دوسرول کی زبان سے ملتی ہے اور جوع گفتہ آید در حدیثِ و گیرال کے مصداق ہے۔

## علامهابن رشد مالكي كاتاثر

امام ابوطنیفٹ جود کے لئے مصراورسلطان کی بھی شرط لگائی ہے اوراس کے ساتھ عدد کی شرط ان کے زویک نہیں ہے ( پہنفروغیرہ کی)
درحقیقت اس بارے میں اختلاف کی بڑی وجہ بیہ وئی کہ حصورعلیہ السلام نے جن احوال وظروف میں نماز جمعہ اوافر ہائی ہے، ان احوالی کو ہی شرائیلہ صحت و وجوب مانے نہ مانے میں فرق پڑ جمیا، کیونکہ حضورعلیہ السلام نے جمعہ کو بھی کی وقت بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھا، بغیر شہر کے نہیں پڑھا، اور بغیر کسی جا مع مسجد کے نہیں پڑھا، ان سب امور میں ہے کسی نے ان سب کوشر طبحت و وجوب سمجھا، ( جیسے ام صاحب نے اور آپ نے عدد کی شرط بھی اس المؤیس کے قبل کے ان سب کوشر طبحت و وجوب سمجھا، ( جیسے ام صاحب نے اور آپ نے عدد کی شرط بھی اس المؤیس کی گئیں لگائی کہ وہ حضور علیہ السلام کے قول وعمل ہے تا ہے نہیں ہا الب تسب بی آئمہ نے بالا نقاق جمعہ کے جماعت کو مشرور کی مانا ہے، نیکن امام ابو حذیف نے بالا نقاق جمعہ کے تائے کا ورکمی نے بعض کو بطور شرط مانا ہے، نیکن امام ابو حذیف نے نے بلاہ مان کے بتائے کا اور کسی نے بعض کو بطور شرط کی بیان اور بعض کو نہیں جیسے امام مالکٹ نے مسجد کی شرط تو مانی اور معمر وسلطان کی نیس مانی ، اور ای طرح دوسرے مسائل میں بھی اختلاف کی صورت بن گئی مانا اور بعض کو نہیں جیسے امام مالکٹ نے مسجد کی شرط تو مانی اور دور رسے میں ان میں سے ایک ہے دھم القد تعالی۔ ہے (بدایہ سے اللہ اس اس المانی میں میں دور سے میں ان میں سے ایک ہے دھم القد تعالی۔

ناظرین غور کرتے جائیں کہ جس مسئلہ میں امام ابو صنیفہ ایک طرف ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کے تملِ مبارک کو پوری طرح ہے اپنا معمول بنانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف تینوں امام ہیں جو پیچے کے اقوالِ محتملہ کا سہارا لے کرکسی امرکو شرطِ صحت مانے ہیں اور کسی کوئیس، ان میں سے کملی حق کی راہ کس کی ہے؟ ہم نے اوپر حنفیہ کے چھے دلائل لکھ دیتے ہیں اور اب دوسروں کے دلائل مع جوابات لکھتے ہیں۔ واللہ الموفق۔

# (۱) امام بخاريٌّ وحافظ ابن حجرٌ

امام نے جور جمد الباب بہاں قائم کیا ہے، اوراس کے حت دوصد بٹ درج کی جیں۔ حافظ این جُرِّ نے لکھا کہ بیر جمداشارہ ہاں کے خلاف اوررد کے لئے جو جعد کوشہروں کے ساتھ خاص کرتے ہیں اور دیہات بٹی ان کا قیام جائز نہیں کہتے ، جو حنفیہ نقل کیا گیا ہا انہوں نے حفرت حذیفیہ دحضرت علی وغیر ہما کے آٹار سے استدلال کیا ہے گر حضرت عرِّ سے بیقل ہوا کہ آپ نے اہل بح میں کو کھا جہاں تم ہو حکم کو بیشہروں اور دیہات سب کوشال ہے اورلیف بن سعد نے فرمایا کہ برشہر یا گا دی جہاں جماعت ہو وہاں جعد کا حکم ہے کیونکہ اہل معراور سواحل والے حضرت محمروط ان کے زمانہ بی ان کے امر سے جعد کیا کرتے تھے، جن میں صحابہ بھی تھے، اور ابن عمر محمل کہ مدید کے درمیان اہل میاہ کو جعد پڑھتے تھے اور ان پر کوئی فکیر نہ کرتے تھے، البذا جب صحابہ کے آٹار مختلف ہو گئے کہ کچھنے و دیہات میں جمع کوشع کہ نے اجازت دی تو ایک صورت بیل لازم ہوا کہ صدیب مرفوع کی طرف رجوع کرکے فیصلہ حاصل کیا جائے (۲۸۹۲) گویا ہام جند اور کوئی میں جعد ہونے کی اور دومری کے لمکھ راع والی لائے ہیں ۔ وہ ای لئے لائے ہیں کہ اختلاف سے ابدی وجہ بیل کہ اختلاف سے ابدی وہ اور دیہات میں جدیہ والوں نے ہیں۔ (قتی کے خلاف صدیت ہو جمعہ کے کا جوت ہوا اور یہ ان کے خلاف صدیت ہو جمعہ کے کا جوت ہوا اور یہ ان کے خلاف سے جو جمعہ کے داکھ کے ایک ان کے ہیں۔ وہ ان کے جی جو جمعہ کے کا جوت ہوا اور یہ ان

## علامه عيني كااعتراض

آپ نے لکھا کہ میر سےزد کی بہاں سے کوئی دلیل نہیں نگلتی ، کیونکہ اگر صدیث کے لکھ داع سے استدلال ہے تو وہ جست تامنییں ہے ، اوراگر کتاب ابن شہاب، سے استدلال ہے تو اس سے بھی جست پوری نہیں ہوسکتی ، کیونکہ انہوں نے کوئی تضریح اس امر کی نہیں کی کہ جمعہ ہر جگہ کرلو، شہر میں بھی ، اور دبہات میں بھی ، اگر کہا جائے کہ رزیت اپنی کھیتی سے فارم پر یتھے اور وہ ان وغیرہ بھی تتھے اور وہ شہر نہیں بلکہ گاؤں تھا تب بھی استدلال کمل نہیں ہوتا کیونکہ ان کے موضع نہ کور کو بھی شہر کا درجہ حاصل ہوگیا ،اس لئے کہ امام وقت کی طرف سے وہاں رزیق بطوران کے نائب ومتولی کے تتے اور ہم ہتلا بچکے ہیں کہ جب امام کسی گاؤں میں اپنانائب اقدمتِ احکام کے لئے مقرر کر کے بھیج وے تو وہ بھی شہر کے تھم میں ہوجا تا ہے (عمد ہص ۳۷۲/۳)

پھرابن جمر کے استدلال ندکور میں بیجی نقص ہے کہ ان کے امام متبوع امام شافعیؒ کے نز دیک تو صی بی کا قول جمت بھی نہیں ہے اور یہاں قول تابعی ہے لہٰداد ہ بدرجہ اولی قابل احتجاج نہ ہوگا۔ (عمہ ہص۳/۲۲۹)

# علامه عيني كى رائے بابة ترجمة الباب

آپ کی رائے ہے کہ اہام بخاری خود مترود ہیں اس لئے انہوں نے دیہات میں جعد کی اقامت پر استدلال پورانہیں کیا کیونکہ پہلی حدیث الباب کی مطابقت تر جمہ کے صرف جزو ٹائی کے ساتھ ہوسکتی ہے ، کیونکہ جواثی کا شہر ہونا اظہر من انتشس ہے ، اس کوگا وُں کوئی بھی کی طرح نہیں مان سکتا۔ (عمدہ ص ۲۱۳/۳) پھر علامہ نے اس دعوے کو پوری طرح دلائل سے ٹابت بھی کیا ہے اور ہم بھی پچھ کھھ آئے ہیں ، علامہ نے دوسری حدیث پر جو پچھ کھھا وہ او پر آچا ہے ، اس کے بعد علامہ نے لکھا کہ امام بخاری کے ترجمہ کی مطابقت جزو ٹائی سے مان لینے کے بعد ان کی طرف اشارہ کو یا امام بخاری کا مقصد بھی صرف اس مسئلہ کے اختلائی ہونے کی طرف اشارہ کرنا ہے اور اس کے ایک انہوں نے جمت تمام نہیں کی ہے۔ فاقع مے (رر)

راقم الحروف کار جمان نجی ای طرف ہے کہ امام بخاری نے کسی ایک امر پر جمت قائم نہیں کرنی چاہی اورای لئے وہ حضرت انس کے اثر کو بھی اس باب میں نہیں لائے اور آ گے دوسر ہے موقع پر لائے ہیں ، جبکہ اس کو بھی جمعہ فی القری والوں نے بطور دلیل کے پیش کیا ہے۔ وامتد تعالیٰ اعم۔ الا بو اب و التر اجم للشاہ و لمی اللہ ص٢٦ میں باب المجمعة فی القوی او الممدن ہے، او کے ساتھ ،اس ہے بھی شہرہ وتا ہے گر اس کے لئے بخاری کے موجود دسنوں سے قوت نہیں لمی دوسرے میدکہ شاہ و لی اللہ نے بھی اس ترجمہ کوایام شافعی کی تائید سمجھا ہے۔ وامتداعلم۔

# حضرت علامه تشميري كي رائے

آپ نے فرمایا کہ رزیق ایلہ کے گورز تھے،اورجس وقت ابن شہاب کے پاس استفسار کے لئے لکھا ہے اس وقت آپ ایلہ شہر کے اطراف میں تھے، جہال آپ نے مجھاراضی کو قابلی کاشت بنا کر قیام کیا ہوا تھا، آپ نے نواحی ایلہ سے ابن شہاب کولکھا جواس وقت وادی القری محصا کن تھے اور یہ وادی القری متعلقات مدید طیبہ سے ہے شام کے راستہ پر،اس وادی میں بہت سے دیہات کی جیں، اور ان کو حضور علیہ السلام نے مصاحب من فتح کیا تھا۔

حضرت نے فرمایا کہ ہوسکتا ہے رزیق کا بیغارم فناءِ معریل ہواوراس کے لئے کوئی تحدید حنید کے یہاں نہیں ہے وہ شہر کے باہر میلوں تک بھی ہوسکتی ہے ووسرے میرا خیال ہے ہے کہ ان کا استفسار قربیہ یا معر کے اندر جمعہ قائم کرنے کے بارے ہیں تھا بی نہیں ، بلکہ دوسرے مسئلہ میں تھا کہ آیا گورز ایلہ بن جانے کے بعد بھی ان کوحوالی ایلہ میں مزیداذن کی ضرورت اقاسب جمعہ کے لئے ہے یا نہیں ، اس کے جواب میں ابن شہاب نے لکھا کہ تمہاری ولایت جس طرح ایلہ پر ہے ای طرح اس کے اطراف وحوالی میں بھی ہے۔ لہذا تہ ہیں ان کے جواب میں ابن شہاب نے لکھا کہ تمہاری ولایت جس طرح ایلہ پر ہے ای طرح اس کے اطراف وحوالی میں بھی ہے۔ لہذا تہ ہیں ان ہوں کے بارے میں ابن شہاب سے بیات کھی گئے ہے کہ رزیق اید کے امیر تھا اور وہ وادی انقری میں سکونت وزراعت کرتے تھے اور انہوں نے وادی انقری میں جمعہ قائم کرنے کے بارے میں ابن شہاب سے استف رکیا تھا الی حصرت شن الحدیث وامت برکا تم نے مندرجہ بارا کو سبقب قلم قراد و کرمی جو بھی کی کھی دی ہے۔ ختمہ لہ (مؤلف)

لوگول کے فرائف کی بھی مگرانی کرنی جاہئے ، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ہررائی وجا کم پراپی رعیت و ماتحت کی خبر کیری لا زم کروی ہے۔

حضرت نے بیکی فرمایا کہ اُس عام صدیث کو بہاں لائے اور اس سے استدلال کرنے کا کوئی موقع نہ تھا، کیونکہ وہ ولایت ورعایت کے مسائل سے متعلق ہے یا باب الاستفذان سے شہرو قربیہ کے فرق ومسائل بیان کرنے کے لئے نہیں ہے لہذا اس سے بھی بہی ہات معلوم ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ حضرت علی ہوتی ہوتی کہ حضرت علی ہوتی ہوتی کہ حضرت علی سے کہ دونوین نے جمعہ کے اور یہ بات اس لئے ممکن نہیں معلوم ہوتی کہ حضرت علی سے مصنف عبدالرزاق میں بداستا و جمعی شرط الشیخین ثابت ہوچکا ہے کہ جمعہ و تشریق کے لئے مصر جامع شرط ہے۔

علامدنووی نے بیکمال دکھایا کداس اثر کی تخ تنج بداستادضعیف کر کے اس پرضعف کا تھم لگا دیا، حالا تکداس کی استاون چڑھے سورج کی طرح روثن وتا بندہ ہے اور اس کے قائل دوسرے محالی رسول حضرت حذیفہ بیانی بھی ہیں۔ (وراجع فیض الباری ص۳۲۱/۳)

(۲) قائلین جمد فی القرئی بخاری کے افر حفرت الن سے بھی استدلال کرتے ہیں، جو بخاری ۱۲۳ باب من این تسو تسی المجمعة میں آنے والا ہا اس کے الفاظ یہ ہیں" و کان انس فی قسو ہ احیانا یجمع و احسانا لا یجمع و هو بالزاویة علنے فر سنخین "یعی بھی وہ جا کی افغاظ یہ ہیں " و کان انس فی قسو ہ احیانا یجمع و احسانا لا یجمع و هو بالزاویة علنے فر سنخین "یعی بھی ہوتی ہے تھے اور بھی جمع نہ پڑھ تے تھے (اور زاویش بی ظهر پڑھ لیتے تھے ) کذافی الخیر الحالی میں خصرت انس کود یکھا کر ذاویے آکر جمعی میں شرح البخاری ، اور ای کی تائید روایت الی البحری سے بھی ہوتی ہے ، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس کود یکھا کر ذاویے آکر جمعی شرکی ہوتے تھے۔ (حاثیہ بخاری میں ۱۳۳)

پھرای کی تائید حضرت امام بخاری کے ترجمۃ الباب ہے بھی ہوتی ہے کہ گئی دورہے جمد کیسے شہر میں جانا چاہئے اورای ترجمہ میں امام بخاری نے حضرت عطاء کا قول بھی چیش کیا ہے کہ جب ہے ہم کسی تربیہ جامعہ میں ہواور نماز جمعہ کی اذان ہوجائے تربیہ کے جمعہ کی نماز پڑھوخواہ اذان کوتم خودسنویا نہ سنو۔ حافظ نے لکھا کہ اس افر فہ کور میں محدث عبدالرزاق نے ابن جربی ہے یہ اصافہ بھی روایت کیا ہے کہ میں نے عطا ہے پوچھا کہ قریبہ جامعہ کیا ہوتا ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ جہاں جماعت ہو، امیر ہوقائنی ہواور بہت سے کھرایک جگہ جمتے ہوں، جیسے جدہ ہے (جم البری س ۱۲۱۳)

دوسر کوگوں نے اس کا مطلب برلیا ہے کہ حضرت انس کھی تو جدا ہے قصر پس پڑھتے تھے اور کھی نہ پڑھتے تھے مالا نکہ یہ مطلب غلط ہے ، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگران کے قصریا زاویہ بس جعدوا جب ہوجا تا تھا اور وہ قریق تا تو پھر بھی پڑھنے اور بھی نہ پڑھنے کا موقع کیا تھا؟ جبکہ جعد پڑھنے کی بخت تا کیدات ہیں۔ اور حضرت انس کی طرح بہ اساوا ما مشافی امام یہ بی نے المعرف بی کی کہ سعید بن زیداور حضرت ابو ہری وونوں شجرہ میں ہوتے تھے جو مدین طیب ہے کم پرتھا، اور وہ دونوں بھی جعد پڑھتے تھے (مدینہ جاکر) اور بھی جعد نہ پڑھتے تھے۔ اور بھی کوئی ان میں سے عقیق میں ہوتا تو جعد ترک بھی کر دیتے تھے، اور جعد میں جاکر شرکت بھی کر لیتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر وہ بن العاص طا نف سے دومیل پر رہتے تھے اور جعد یہات میں ندھا اور نہ دومیل پر رہتے تھے اور جعد یہات میں ندھا اور نہ دیات میں دور دور دور دیات میں دیات میں دیات میں دیات میں دیات میں دور دور میں دیات میں د

(٣) امام شافعی کا قول بیمی نے المعرفہ میں نقل کیا کہ لوگ عہدِ سلف میں مکہ و مدینہ کے درمیانی دیبات میں جمعہ پڑھا کرتے تھے، اور ربذ ہ میں بھی حضرت عثمان کے زمانہ میں پڑھا کرتے تھے، علامہ نیمویؒ نے اس کے جواب میں لکھا کہ بیقول بلاسند و دلیل ہے اس لئے قابلِ جواب نیمیں۔(آثار السنن ص ۸۴/۲)

(۳) حضرت عمرٌ کا قول بھی حافظ ابن حجر وغیرہ نے پیش کیا ہے کہ آپ نے حضرت ابو ہریرہؓ کے سوال پر جواب دیا کہ جہاں بھی تم ہو وہیں جعد کرلیا کرو۔علامہ عینی نے فرمایا کہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ شہرول کے اندر جہاں تم ہود ہیں پڑ کالو، عام تکم اس لیے نہیں ہوسکتا کہ صحرا دُن او، جنگلات میں کسی کے فزد کیک بھی جعذبیں ہے،علامہ نیموی نے مزید لکھا کہ ساری امت نے بالا تفاق فیصلہ کیا ہے کہ جج کے موقع پرعرفات یمی جمعیٰیں ہے۔اورایسے، پھائل الظ ہرکوچھوڑ کرساری امن کا تفاق ہے کہ صحراؤں میں بھی جمعیٰیں ہے۔ بہٰذائر عام میں تخصیص توا، م شافعی وغیرہ نے بھی کردی ہے۔اورا، م شافعی واحمہ نے تو چالیس کی قید بھی لگادی ہے، یعنی جمعہ کی نماز جماعت ہیں آ جا کیں توجمعہ آ دی ہوں ( گویا شہر میں بھی کم لوگ جمع ہوں تو نماز جمعہ سے نہوگ اور چالیس آ دمی گاؤں میں ہوں اور وہ سب جماعت میں آ جا کیں توجمعہ صحیح ہوجائے گا) اور دلیل کتنی توی ہے کہ اسعد بن زرارہ نے جونقع میں پہلی نماز جمعہ پڑھائی تھی اس میں چالیس آ دمی شریک تھے (ابوداؤد) خود حافظ نے المتسلہ خیص میں لکھا کہ اس حدیث کی اساد حسن ہے مگر اس سے تعیین چالیس کے لئے استدلال نہیں ہوسکتا ( ص ۱۳۳۱) کیونکہ وہ مافظ نے المتسلہ خیص میں لکھا کہ اس حدیث کی اساد حسن ہے مگر اس سے تعیین چالیس کے لئے استدلال نہیں ہوسکتا ( ص ۱۳۳۱) کیونکہ وہ مطرت مصعب بن عمیر شرنے جو جمعہ بجرت نبوی سے قبل مدین طیب میں پڑھایہ تھا، اس میں صرف بارہ آ دمی تھے۔امام ابو صنیفہ کے نزد یک بھی حضرت مصعب بن عمیر شرخ ہو جمعہ بجرت نبوی سے قبل مدین طیب میں پڑھایہ تھا، اس میں صرف بارہ آ دمی تھے۔امام ابو صنیفہ کے نزد یک بھی جماعت جمعہ کیلیے ضرور شرط ہے، جن کیلئے کم سے کم تین آ دمی علاوہ امام کے ہوں تو کانی ہیں النے (اعلاء میں ہراس)۔

واضح ہوکہ حضرت ابو ہر پرہ عہد فاروتی میں بحرین کے گورنر شے، ( کما فی مجم البلدان وغیرہ) اور وہی حضرت عمر سے سوال کررہے ہیں لہذا ان کے سوال ہی سے بیہ بات مل رہی ہے کہ ان کے نز دیک بھی ہر موضع وقربید میں جمد مذتھا بلکہ وہ جانتے تھے کہ ہر چھوٹے قصبہ وشہر میں بھی نہ تھا بلکہ مصر جامع میں ہوسکتا ہے۔ اس لئے پوچھا اور حضرت عمر نے اشارہ دیا کہ والی گورنر چھوٹی جگہ پربھی ہوگا تو وہاں بھی جمعہ پڑھائے گا، کیونکہ وہ چگہ بھی اس کی وجہ سے مصر جامع کے تھم میں ہوجاتی ہے اور یہی نہ ہب حنفیہ کا ہے۔ ( آثار السنن ص ۸۴/۲ واعلاء ص ۸۶۸)۔

افا دہ انور: حضرت شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ حضرت عرضی خطاب امراء اور والیوں سے تھاجو بجائے دیہات کے شہوں میں اقامت کرتے تھے اورای سے صحابہ کے دور میں اختلاف کی خاص وجہ بھی معلوم ہوجاتی ہے، ورنہ بظاہر ہر ہفتہ پیش آنے والی بات میں اورا سے امر میں جمتوا ترات دین میں سے ہے، اختلاف نہ ہونا چاہئے تھا۔ وہ یہ ہے کہ امراء شہروں میں ہوتے تھے، اور عام لوگوں میں دین پرعمل کرنے کا صحیح وقو کی جذبہ تھا اس لئے وہ قرب وجوار سے آکر امراء کے ساتھ شہروں میں نماز جمعہ اوا کرتے تھے، اوراس سے تخلف نہ کرتے تھے، اس کے بعد اورا وائی احکام میں ستی آگی تو لوگوں نے نواتی و دیہات سے جمعہ کے لئے شہروں میں جانا ترک کردیا اورائی وقت سے اختداف ظاہر ہوگیا، کچھلوگوں نے کہا کہ وہ لوگ پہلے زہ نہ میں ظاہر ہوگیا، کچھلوگوں نے کہا کہ وہ لوگ پہلے زہ نہ میں دوسروں سے کہا کہ وہ لوگ پہلے زہ نہ میں دوسروں کے کہا کہ وہ لوگ پہلے زہ نہ میں دوسری ضرور توں کے کہا کہ وہ لوگ پہلے زہ نہ میں دوسری ضرور توں کے کئے شہروں میں جد جو نراس وقت بھی تھا۔

یمی دومختلف نظریے ائمہ مجتمدین کے بھی ہو گئے اس کے لئے حضرت نے حضرت می دحضرت حذیفہ کے اقوال چیش کئے کہ مصر جامع اور قربیہ جامعہ کی اصطلاح سلف میں ہی مشہور ہوگئ تھی ۔اور وہ جمعہ کے لئے جدہ ، مداین وغیرہ کی مثالیں دے کربھی سمجھ یا کرتے تھے کہ جمعہ الیں جگہوں میں ہونا چاہئے ،اوراس لئے حنفیہ نے مصرِ جامع کی تعریف تعیین کی سعی فرمائی ہے۔

# شحقيق شيخ ابن الهمامُّ

آپ نے فرمایا کی مختربات جونزاع وجدال کوختم کرسکتی ہے وہ یہ کہ آہتِ مبار کہ ف اسعو اللہ ذکو اللہ میں سب نے ، ن لیا کہ تکم علی الاطلاق نہیں ہے، کیونکہ صحراؤں میں کوئی بھی جمعہ کو واجب یا صحیح نہیں کہتا بلکہ دیبات میں بھی وہ لوگ قید لگائے ہیں کہا ہے ہوں جن سے کسی زمانہ میں سردی یا گرمی میں لوگ باہر نہ جاتے ہوں ، تو انہوں نے بھی صحراؤں کوزک کیا اور دیبات میں بھی قیدیں لگائیں ، اس لئے ہم نے جو مسلک اختیار کیا ، شہروں میں جمعہ کا وہ تی زیادہ اول وانسب ہے۔ صدیث حضرت علی وحذیفہ کی وجہ سے بھی اور اس لئے بھی کہ صحابہ کرام نے جو مسلک اختیار کیا ، شہروں میں جمعہ کا وہ تا کہ بھی صرف شہروں کی مساجد میں منبر بنانے اور جمعے قائم کرنے کا اہتمام کیا اور دیبات میں نے جب فتو صات کیس تو اس کیس کیا اور دیبات میں ا

كبين ايسانبين كيا\_ا كرايسا موتا توكو كي نقل توجم تك آتى \_ (فيض الباري ٢٣٣/٢)\_

(۵) علامہ بینی وحافظ ابن مجر نے لیٹ بن سعد کا قول پیش کیا ہے کہ اہل سکندر میدو مدائن مھرو مدائن سواحل مھر جمعہ اوا کرتے تھے،
زمانۂ حضرت عمروعثان بیس ،ان ہی کے تھم ہے ،اوروہاں سی ہبھی تھے۔لیکن اس سے میکہ ں ثابت ہوا کہ ان کے زمانہ بیس و یہات بیس بھی جمعہ ہوتا تھا، بلکہ اس بیس تو صرف شہروں کا ذکر ہے ، اور اس کے بعد جولیٹ ، بن سعد کا بیتوں کھی نقل ہوا ہے کہ ہر شہروقر بیبیں جس بیس جمعہ عمل جمعہ تھی جمعہ قائم کرنے کا تھم امراء کو دیا گیا تھا، تو اول تو اس اثر میں انقطاع ہے کیونکہ لیٹ اتباع تا بعین میں سے ہیں انہوں نے حضرت عمروعثان کا زمانہ نہیں پایا، لہذا ان کا اثر تا قابل احتی جمہ دوسرے میکہ جب امراء باذن الامام کہیں جمعہ قائم کریں تو وہ جگہ تو حنفیہ کے فرد کی جمعہ کرنے کے قابل ہوجاتی ہے۔

(۲) حافظ وغیرہ نے حضرت ابن عمر کا قول بھی ڈیٹ کیا ہے کہ انہوں نے مکہ و مدینہ کے درمیانی دیہات کے بارے میں فرہایا کہ ان میں امیر جوتو وہ جمعہ کرادے اول تو اس کی سند بھی مجہول ہے (آٹارانسنن ۱۸۳/۳) دوسرے اس میں بھی قیدا میرکی موجود ہے اورلوگوں کے سوال ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ جانتے تھے کہ جرجگہ یا جرقر بید میں جمعہ نیس ہے، ورنہ سوال ہی کی ضرورت نہتی ۔حضرت ابن عمر کے دوسرے آٹارہے بھی بہی ٹابت ہوا کہ وہ امیرکی موجودگی میں جمعہ کے قائل تھے (اعلاء سی ۱۸۹)

## (4)علامهابن تيميه كااستدلال

آپ نے بھی جحد فی القرکی کا جواز مانا ہے اور جوائی کا جعد اور حضرت ابن عراق تول پیش کیا ہے، ان دونوں کے جواب ہو بھے، اور حضرت عمر بن العزیز کا قول بھی پیش کیا کہ آپ نے عدی کولکھا جن و پہا تول بیل فیموں کے گھر قابل انقال نہ ہوں و ہاں امیر قائم کر کے جعد کا اہتمام کریں علامہ نیموں نے لکھا کہ اول تو اس کی سند ضیف ہے اور منقطع بھی، پھر حضرت عمر بن العزیز کی رائے ججب شرعیہ بھی نہیں ہے۔

آپ نے یہ بھی تکھا کہ اول تو اس کی سند ضیف ہے اور منقطع بھی، پھر حضرت عمر بن العزیز کی رائے جب شرعیہ بھی نہیں ہے۔

ڈو یہ افزیز اور غیر مہذب الفاظ بھی بعض اکا بر مہار نبور کی شان میں لکھے ہیں، اور یہ نہ خیال کیا کہ وہ تمام آٹار المستن میں المجم کے اور بھی اس کے مقابلہ میں جس کی سند خیال کیا کہ وہ تمام آٹار المستن میں اس کو میں اور یہ نہ خیال کیا کہ وہ تمام آٹار المستن میں ہور کہ تو اور ہم ذکر کر بھی ہیں کہ علامہ ابن جمیہ نے اثر حضرت علی سمور جامع کو قریہ برجمول کیا تھا، اور اس کا رد کیا تھا، اس دور کے ایک واج سیم کے اجاع میں وہی بات وہ ہرائی ہے۔ جس برصاحب اعلاء اسنن نے لکھا کہ یہ بات جس طرح طبح سلیم کے اطاف ہے، اگر حذیف شان ہیں وہ بات وہرائی ہے۔ جس برصاحب اعلاء اسنن نے لکھا کہ یہ بات جس طرح طبح سلیم کے طاف ہے، اگر حذیف ہیں مواج ہو کہ نہیں، واضح ہو کہ نہ دائی نہیں واضح ہو کہ نہیں، واضح ہو کہ نہیں، واضح ہو کہ نہ دائی نہیں واضح ہو کہ نہیں، واضح ہو کہ نہ دائی نہیں واضح ہو کہ نہیں، واضح ہو کہ نہیں نو اسے جس کے ایک تھیں کھی کے ایک کے ایک کے سند کے ایک کے ایک کے جس کے دور کے ایک کے ایک کے ایک کے کہ کے ایک کے مقابل کے کے ایک کے

# (٨)حضرت شاه ولى الله كااستدلال ضعيف

نام ہے،جس میں کسر کی کا تحل تھا، بڑا شہر ہونے کی وجہ سے اس پر جمع کا لفظ بولا گیا ہے۔

آ پ نے کہا کہ جہاں پچاس آ دمی رہتے ہوں ،اس گاؤں میں جمعہ ہوسکتا ہے۔ آ پ نے لکھا: چونکہ هیقت جمعہ اشاعت وین بلد میں ہے۔ لہذا ضروری ہوا کہ تمرن اور جماعت دونوں کو طحوظ رکھ جائے۔ اور میر بے نزد یک صحیح تریہ ہے کہ جمعہ ہراس جگہ ہوسکتا ہے جس پر کم سے کم قریبے کا اطلاق ہو سکے اور پانچ پر جمعہ نہیں ہے ،ان کو اہل باویہ میں شار کیا گیا ہے ،اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ پچاس آ دمیوں پر ہے۔ بور سے۔ بور اور جس کے کہ اس لئے کہ استے آ دمیوں سے قریبہ بن جاتا ہے ،اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جمعہ ہر قریبہ پر واجب ہے۔ اور

# (٩)علامها بن حزم كاعجيب استدلال

نبوی ہے غرض بیسب ایک بستی مدین طیبہ کے بی گھر اور محلات تھے بیٹیس کہ بیہ قبیلے مدینہ کے قریب میں اس سے بہر آباد تھے۔ یامہ بیہ کوئی الگ الگ جھوٹی بستیوں کا مجموعہ تھے۔ اس کے حضور علیہ السلام کو جب قباد الوں نے روکنا چاہاتو آپ نے فر، یا کہ مجھے ایک بستی میں جانے کا تھم ہوا ہے جس کی شان دومری بستیوں سے اعلی وارفع ہے، گویاوہ ان کی سردار ہے، اور جب مدینہ کے قبیلوں سے گزرے تو آپ نے ان کو یہ جواب نہیں ویا جو قباد الول کو دیا تھا کیونک ہے ہے۔ اور دومراجواب دیا جوہم نے اوپر لکھا ہے۔

## (۱۰)علامه شوکانی کااجتهاد

آپ نے حضرت حذیفہ وحضرت علی کے اثرِ موقوف کے خلاف بیا اجتہادی نکتہ پیش کیا کہ ان دونوں صحافی کے اقوال میں رائے و
اجتہاد کی مختائش ہے، اس پر علامہ نیموی اور صاحب اعلاء نے تعقب کیا کہ علاءِ اصول کا بیہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ صحافی کا ارشاد غیر مدرک
باالقیاس امور میں بھکم مرفوع ہوتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں کا کسی نماز کو خاص محل و مکان کے ساتھ مخصوص کرنا اور دوسر ہے میں اس کو ناج تر قرار
دینا بغیر خشاشارع علیہ السلام جانے ہوئے نہیں ہوسکتا، کیونکہ جمعہ کے علاوہ اور سب نم زوں کا سب ہی مواضع میں بیس سلور سے سے و
دینا بغیر خشاشارع علیہ السلام جانے ہوئے نہیں ہوسکتا، کیونکہ جمعہ کے علاوہ اور سب نم زوں کا سب ہی مواضع میں بیس سلور سے سے و
درست ہونا سب کومعلوم ہے۔ الخ (آٹار السنن ص ۸۸/۲ واعلا السنن ص ۸۸/۲) و تلک عشر ہ سکاملہ واللہ الموفق۔

آخر میں بیامر بھی قابلِ ذکر ہے کہ جمعہ فی القری کے مسئلہ میں اگر چہ ائکہ ٹلاشہ دوسری طرف بیں تاہم عبیداللہ بن الحسن اور امیر المونین فی الحدیث سفیان توری بھی حنفیہ کے ساتھ ہیں جن کے لئے اہ م لقدر جال کچی بن سعیدالقطان نے فرمایا کہ سفیان اہام ہ لک ہے ہر بات میں فائق ہیں دوسرے مناقب کے لئے ملاحظہ ہوا نوار الباری ص ا/ ۲۱۷ مقدمہ۔

# بَابُ هَلُ عَلَى مَنُ لَآيَشُهَدُ الْجُمُعَة غُسُلٌ مِّنَ النِّسَآءِ وَالصِّبْيَانِ وَعَيْرِهِمُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا اَلْغُسُلُ عَلَى مَنُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ وَعَيْرِهِمُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا اَلْغُسُلُ عَلَى مَنُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ (جوجَعَ مِن شريك نه مول يعنى بِح اور عور تين وغيره توكيا ان لوگول پر بھی شرك واجب ہے ابن عمر نے کہا ہے کے مشل ان بی پرواجب ہے جن پر جعدواجب ہے۔)

٨٣٧. حَدَّثَنَا اَبُوُ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الْزُّهْرِيِ قَالَ حَدَّثِنِي سَالِم بُنُ عَبُدِ اللهِ اَنَّهِ اَللهِ عَبُدَ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ اَنَّهِ اللهِ عَبُدَ اللهِ بُنُ عُمَرَ يَقُولُ مَنْ جَآءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسل.

٨٣٨. حَدَّلَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ عَنُ صَفُوَانَ بُن سُلَيْمِ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ عَنُ آبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدُرِى انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسُلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كل مُحْتَلِمٍ.

٨٣٩. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوْسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُنُ اللاَحِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ بَيُدَانَّهُمُ آوتُوكِتبَ مِنُ قَبُلِنَا وَآوتُينَا وَسُولُ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ فَهَذَا اللهُ لَهُ فَعَدًا لِلَيهُودِ وَبَعْدَ غَدِ لِلسَّصَارِى فَسَكَّتَ ثُمَّ قَالَ حَقَّ مِنُ بَعْدِهِمْ فَهِنَذَا الْيَوْمُ اللّذِي آخَتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللهُ لَهُ فَعَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدِ لِلسَّصَارِى فَسَكَّتَ ثُمَّ قَالَ حَقَّ مَنْ بَعْدِهِمْ فَهِنَذَا الْيَوْمُ اللّذِي آخَتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللهُ لَهُ فَعَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدِ لِلسَّصَارِى فَسَكَّتَ ثُمَّ قَالَ حَقَّ اللهُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى مُولِمَا يَعْسِلُ فِيهِ وَاسَلَمْ لِلْهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى هُوَيَرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقَّ آنَ مُسَلِمِ عَنْ آبِى هُوَيَرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ حَقَّ آنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ حَقَّ آنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لِلْهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ حَقَ آنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لِلْهِ تُعَالَى عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ عَقَ آنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي كُلُ سَبُعَةِ آيَامٍ يَوْمًا.

ترجمہ ۸۴۷۔حضرت عبداللہ بن عمرٌ روایت کرتے ہیں کہ ۔ یا نے رسول القد صلے القدعلیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہتم ہیں ہے جو مخص جمعہ کی نماز کے سلئے آئے تو ووٹسل کرے۔

ترجمہ ۸۲۸ دھرت ابوسعہ خددی دوایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلے اللہ علیہ وکر مایا جمعہ کون شسل کرنا، ہربالغ مرد پرواجب ہے۔
ترجمہ ۸۲۹ دھرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آنے ہیں آخری ہیں کین قیامت میں سب سے آھے ہوں ہے، بجزاس کے کہ آئیس ہم ہے پہلے کتاب دی گئی، اور ہمیں بعد ہیں کتاب ملی، چنانچہ یکی وہ دن ہے جس کے متعلق انہوں نے اختلاف کیا، لیکن ہمیں اللہ نے ہوایت دی، توکل ( یعنی سنچر، کا دن میہود کے لئے ہے، اورکل کے بعد ( یعنی اتوار ) کا دن نصار کی کے لئے ہے۔ اورکل کے بعد ( یعنی اتوار ) کا دن نصار کی کے لئے ہے۔ پھرتھوڑی دیر خاموش رہے اور فرمایا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ہر سات دن ہیں ایک دن شسل کرے، اس طرح کہ اپنا سراور اپنا جسم دھو نے اور اس حدیث کوابان بن صالح نے بھی برسند مجاہد وطاؤس حضرت ابو ہریرہ سے دوایت کیا کہ رسول اللہ صلے اللہ عبد وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعلیہ وسلم کے نے اللہ کا ہر مسلم پر بیجن ہے کہ ہر سات دن ہیں ایک دن شسل کرے۔

٨٥٠. حَدَّقَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّبَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّنَنَا وَرُقَآءُ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ دِيْنَارِ عَنُ مُجَاهِدٍ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالٰى عَنُهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ١٥٨. حَدَّنَنا عُبَدُ اللهِ ابْنُ عُمرَ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمرَ قَالَ كَانَسَت امْرَأَلَةٌ لِعُمرَ تَشْهَدُ صَلُوةَ الصِّبُحِ وَالْعِشَآءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخُرُجِين وَقَدُ كَانَسَت امْرَأَلَةٌ لِعُمرَ تَشْهَدُ صَلُوةَ الصِّبُحِ وَالْعِشَآءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخُرُجِين وَقَدُ تَعْدَلُهُ اللهِ عَنَ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَمْرَ عَلَى اللهُ عَمْرَ عَلَى اللهُ عَمْرَ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَمْرَ عَلْ وَاللّهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَمْرَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَمْرَ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله

ترجمہ ۸۵۔ حضرت ابن عمر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا:عورتوں کو مجد میں رات کے وقت جانے کی اجازت دے دو۔

ترجمہا ۸۵۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر کی زوجہ محتر مہ فجر اور عشاء کی نماز کے لئے مسجد کی جماعت میں شریک ہوتی تھیں تو انہوں نے ہوتی تھیں تو ان سے کہا گہا گہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ میں معلوم ہے کہ عمراس کو برا تبحیتے ہیں اور انہیں اس پر غیرت آتی ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر انہیں کون کی چیز اس بات ہے روکتی ہے کہ وہ جھے اس ہے منع کریں ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسم کا بیفر مان انہیں اس سے مانع ہے کہ اللہ کی لونڈ یوں کواللہ کی مسجد وں سے نہ روکو۔

تشریج: حافظ نے لکھا کہ ترجمہ بی تولہ وغیرہم ہے عبداور مسافر ومعذور بھی نکل گئے، کہ جس طرح بچوں اور عورتوں پڑسل جمعہ نہیں ہے، ای طرح ان سب پر جمعہ بھی فرض نہیں ہے، یوں وہ ادا کر لیس تو ادا ہوجائے گا اور ظہران سے ساقط ہوجائے گی۔اور کہی حدیث الباب میں متحکم کے لفظ سے بچے نکل گئے ،اور عورتوں کورات میں نماز کے لئے نکلنے ہے روکنے کے تھم سے جمعہ کے لئے نکلنے کا جواز معلوم ہوا، اور بی میں وجہ ہے کہ تری دوحد بے الباب لائی گئی ہیں جبکہ ان کا کوئی تعلق ترجمۃ الباب سے نہیں ہے۔ (فتح الباری ۲۲۰/۲) نیز حافظ اور بینی دونوں نے لکھا کہ امام بخاری تھوڑی مناسبت سے بھی احادیث لے آیا کرتے ہیں۔

ا فا دو انور: حصرتُ نفر مایا که ترجمه اورحدیث الباب میں من جاء منکم الجمعة الخ سے تغییل معلوم ہوگئی کہ جمعہ کے کے عسل کس پر ہے اور کس پڑییں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہرآنے والے اور جمعہ میں شریک ہونے والے پڑسل ضروری یا مستحب بھی نہیں، بلکہ بیٹکم صرف بالغ مردوں کے لئے ہے جن پر جمعہ فرض ہے۔ للم بقراء بفائحة المكتاب كمن كوعوم احوال كرك كيدا يكمن تيم كركين بين بكرسبريهم كيمال بوتا تولاصلوة لممن لم يقراء بفائحة المكتاب كمن كوعوم احوال كرك كيدليا كيا، كداس من حالت انفرادوا فقد اسب كرك علم كرديا كيا، اورجس طرح يهان تخصيص امام بخارى في كردى بهم بهى فاتحدك هم كوخاص اشخاص كرك لئره من يعنى منفردين اورامامول كرك لئر، اور مقدى كواس شخاص كري بين منفروين اورامامول كرك النري مقدى كواس عمن كواس عمن كواس معذورول اور فلامول كوتكال لي مقدى كواس عن كال لي بين منفروين اور فلامول كوتكال لي سهر كوكي عبداويرى بات بهى بين بين بين بين بين بين بين اوراب وسنت من ابت بهد خطاب عام بوااور مراد خاص بواب، جين قسول معالى واذا طلقتم النساء فبلغن احلهن فلا تعضلو هن من خطب بظام عام بوادر اولياء بين كرخاطب وي بين اورا يسه كل حديث" الذنو اللنساء الى المساجد "مين خطاب عام به مرمراد صرف از واج بين \_

بعینہ ای طرح حدیث' لاصلوۃ کمن کم یقر اُبفاتحۃ الکتاب' میں اگر چہ بظاہر تھکم عام ہے، مگر ہم اس سے مراد صرف ان لوگوں کو لے سکتے ہیں جن کے حق میں قراءت جائز ہے۔

# عورتوں كاجمعه كيلئے گھروں سے نكلنا

حافظ نے یہاں علامہ کرمانی شافعی نے قل کیا کہ ورتوں کے لئے رات کے وقت نماز کو نکلنے کی اجازت دیے کی حدیث اہ م بخاری اد فی تعلق اور مناسبت کی وجہ سے لائے ہیں اور یہاں مفہوم موافقت کے طور سے یہ بات بھی نکل رہی ہے کہ اگر عورتیں جمعہ کے لئے تکلیں تو وہ بدرجہ اولی جائز ہوگا کیونکہ بہ نسبت رات کے دن کا وقت فتنوں سے امن کا ہے ، اور حنفیہ نے جومفہوم مخالف کے طور پر اس سے بہتم کہ رات کی قید سے جمعہ کی شرکت نکل گئی ، کیونکہ رات کے وقت توفق و فجو روالے اپنی بدا طوار یوں میں مشغول ہوتے ہیں اور دن میں ان کوکوئی شغل نہیں ہوتا ، اس لئے آزادی سے بھرتے ہیں اور باہر نکلنے والی عورتوں کے لئے فتنوں کا سبب بنیں گے۔علامہ کرمانی نے حنفیہ کی اس بات کو غلط قرار دیا اور کہا کہ بیتو حنفیہ نے اس لئے کہ فساق کا فتندون ہیں کم ہوتا ہے ، دوسرے عام لوگوں کی وجہ سے وہ تعرض بات کی ہے۔ اس لئے کہ فساق کا فتندون ہیں کم ہوتا ہے ، دوسرے عام لوگوں کی وجہ سے وہ تعرض نہریں گے ،شرمائیں گے اوران کے اعتراض سے ڈریں گے (فتح الباری ۲۲۱/۲۳)

# علامهكرماني كاجواب

عافظ نے علامہ کرمانی کا اعتراض حفیہ کے خلاف پا کرفق کردیا۔ اور بی خیال نہ کیا کہ ابھی چند باب قبل ہی امام بخاری نے "باب خور ج المنساء الی الممساجد بالملیل و الغلس" قائم کیا تھا جس میں چھا حادیث لائے تھے، ان میں بھی بیقید آپھی ہے کہ رات کے وقت مجد میں جانے کی عورتیں اجازت طلب کریں تو ان کو اجازت دے دیا۔ اورضح کی نماز میں عورتیں حضور علیدالسلام کے ذمانہ مبارکہ میں شرکت کرتی تھیں تو نماز کے بعد جلدی سے نکل جاتی تھیں تا کہ واپسی میں پہچائی نہ جا کیں، اور حضرت عائش نے تو یہ بھی فرما دیا تھا کہ سرے ہے کسی بھی نماز میں عورتوں کا مجد جانا اب ٹھیک نہیں رہا، اور حضور علید البسلام اب کے نئے حالات دیکھ لیے تو ان کو ہرگز اجازت نہ ویتے۔ اورو ہاں خود حافظ این جحرکی صفحات میں ضروری تشریحات کھ آئے ہیں۔ وہاں آپ نے سے کہ ان کے رات میں مجد جانے سے کوئی فتنہ نمان کی حصوصیت اس لئے لگائی گئی کہ وہ استر ہے بیتی چھپ نے والی ہے اور یہ بھی اس وقت ہے کہ ان کے رات میں مجد جانے سے کوئی فتنہ نمان کی جد سے مردوں کے لئے ہوا اور نہ مردوں کی وجہ سے ان کے لئے ہوا درنہ مردوں کی وجہ سے ان کے لئے ہوا درنہ مردوں کی وجہ سے ان کے لئے ہوا درنہ مردوں کی وجہ سے ان کے لئے ہوا درنہ کی کا نشری کی کا تھی کہ کی اجازت نہیں۔ یہ بھی تشریح کی گئی تھی کہ دھنرت عائش نے حالات سے اشارہ تی جی اور زینت کی طرف مائل ہو چکی تھیں اور یہ بھی تھ کے حالات سے اشارہ تی جی تشریح کی اور زینت کی طرف مائل ہو چکی تھیں اور یہ بھی تھی کے حالات سے اشارہ تی جی تشریح کی طرف مائل ہو چکی تھیں اور دینت کی نمائش کرنے کی طرف مائل ہو چکی تھیں اور دینت کی نمائش کرنے کی طرف مائل ہو چکی تھیں اور دینت کی نمائش کرنے کی طرف مائل ہو چکی تھیں اور دینت کی نمائش کر نے کی طرف مائل ہو چکی تھیں اور دینت کی نمائش کی دیا تھا کہ عور تھی اور دینت کی نمائش کی دیا تھی کو تھی تھیں کے دور اس کے خور تھی اور دینت کی نمائش کر نے کی طرف مائل ہو چکی تھیں اور دینت کی خوار کی دور کے دور کی طرف کی اور کی دور کی دور کی خور تھی اور کی دور کی طرف کی اور کی دور کی دور کی دور کی طرف کی دور کی

ممانعت کا سبب تحریکِ داعیہ شہوت کوروکناتھا، جیسے اجھے لبس اورزیوروزینت کا اظہاراوراختلاطِ رجال وغیرہ پھر آخر میں بھی حافظ نے لکھ کہ بہتر یہی ہے کہ فساد وفتند کا دروازہ نہ کھلے اوراس سے کامل اجتناب کیا جائے کیونکہ حضور عدیہ السلام نے بھی اس کی طرف اشارہ باہر نگلنے کی وفت خوشبولگانے اورزینت کی ممانعت سے اور رات کی قیدرگا کر کیا ہے ان حامات میں رات کی قید سے دن کی اج زت نکالٹازیادہ تھے ہے جو کر مانی نے سمجھ یا، دن کے وفت خروج الی امس جدکوممنوع سمجھنازیا دہ تھے ہے جو حنفیہ نے فرہ یا ہے؟۔

پھریہ بھی سب ہی جانتے ہیں کہ فاسق و فاجرلوگ سارے پلان راتوں کی تاریکی کے لئے بھی دن کی روشنی میں ہی تیار کرتے ہیں اور وہ پوری طرح الیی عورتوں سے باخبرر ہے ہیں جو دن کے وقت بازاروں میں گھوتی اورخر بدوفروخت کے بہانے سے گھروں سے بہرجاتی ہیں بلکہ وہ ان کی چال ڈھال سے بھی با کرواراور بے کروار والی عورتوں کا اندازہ کر سے ہیں ،اس لئے شارع عبیہ السلام نے بغیر کی شدید ضرورت کے عورتوں کے باہر جانے کو ہی سخت نا پہند کیا ہے اور فقہاء نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ جوعورتیں اپنشو ہروں کی اجازت کے بغیر باہر جاتی بان کا نان ونفقہ شوہروں پر واجب نہیں ہے ، کہ بیر کا وٹ اورا جازت طلب کرنی ہی زوجیت کے معیار سے کا پیدویت ہے۔

افسوں ہے کہ علامہ کر ، نی اور حافظ ابن حجرا سے بختہ شافعی المسلک اکابر نے یہ بھی نددیکھ کہ خود ا، م شافعی نے جوان عورتوں کوعیدگاہ جانے سے دوک دیا ہے اور آ پ نے کتاب ارام میں لکھا کہ میں صرف بوڑھی عورتوں اوران کے لئے نمازِ عیدوغیرہ کے لئے جانا پہند کرتا ہوں جن کی صورت و جیئت میلان کے قابل نہ ہو، اوراما م احمد نے بھی عورتوں کا عیدگاہ جانا جائز غیر مستحب بتلایا، اور علی منتخص ، یجی انصاری ، مفیان تو ری اور ابن المبارک نے مکروہ قرار دیا حنفیہ نے جوان عورتوں کے لئے مکروہ کہا، اور معتمد قول سب کے نزدیک ہے ہے کہ سب ہی عورتوں کا عیدوغیرہ کے لئے نکانا ممنوع ہے ، بجز بہت ہی بوڑھی کھوسٹ عورتوں کے بیغی جو بوڑھی عورت زیب وزینت کرتی ہے ، اس کا لکنا بھی فتنہ سے خالی نہیں۔

علامہ رافعی سے شرح المہذ ہص 4/8 میں نقل ہوا کہ جو پچھا جازت ہے وہ بھی ان بوڑھیوں کے لئے ہے جولائق رغبت نہیں ،لیکن جوان اور حسن و جمال والی عور توں کے لئے '' کراہت ومم نعت ہی ہے، کیونکہ ان سے فتنہ ہے اور ان کے لئے بھی فتنہ ہے۔ (مدرف اسن م م ۲۳۳)

غرض حنفید نے جو پچھ مجھا درست بی سمجھا ہے کہ عورتوں کے لئے دن کے اوقات تو کسی طرح بھی باہر نکلنے کے نہیں ہیں نہ نمازوں اور جمعہ وغیرہ کے لئے اور نہ دوسرے کا مول کے لئے ،الا بیہ کہ ضرورت شدیدہ کے وقت اور محارم کی معیت میں ان کے لئے اجازت ہے۔
پھر یہ بھی طاہر ہے کہ جب عید کی نماز کے لئے جوسال ہیں صرف دوبار آتی ہے اوپر والی احتیاط سب نے تشکیم کر لی ہے تو جمعہ کی نماز کے لئے ہفتہ وارعورتوں کی نمازوں میں حاضری شارع علیہ السلام کو کیسے پہند ہوسکتی ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

# بَابُ الرُّخُصَةِ إِنْ لَّمُ يَحُضُرِ الْجُمُعَةِ فِى الْمَطَرِ (بارش ہورہی ہوتوجمعہ میں حاضرنہ ہونے کی اجازت کا بیان)

حَدَّقَنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّقَنَا اِسُمْعِيُلُ قَالَ اَخْبَوَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ عَبَّهُ اللهِ بُنُ عَبَّهُ اللهِ لَمُؤَذِّنِه فِى يَوْمٍ مَّطِيْرٍ إِذَا قُلُتَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ النَّهِ فَلَا تَفُلُ حَمَّدُ اللهُ فَلا تَفُلُ حَمَّدُ اللهُ فَلَا تَفُلُ حَمَّدُ اللهُ فَكَانًا النَّاسَ اسْتَنْكُرُوا فَقَالَ فَعَلَهُ مَنُ هُو خَيْرٌ مِنِي إِنَّ اللهِ فَلا تَفُلُ حَمَّدُ اللهُ عَلَى الصَّلُوة قُلُ صَلَّوا فِى بُيُوتِكُمُ فَكَانًا النَّاسَ اسْتَنْكُرُوا فَقَالَ فَعَلَهُ مَنُ هُو خَيْرٌ مِنِي إِنَّ اللهُ مِنْ اللهُ عَرَّهُ وَاللهُ عَلَى الطَّيْنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى المَّالُولَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

بَابٌ مِنُ اَيُنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ وَعَلَى مَنُ تَجِبُ لِقَوُل اللهِ تعالَى اِذَانُو دِى لِلصَّلُوةِ مِنُ يَّوُمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ عَطَآءٌ اِذَا كُنتُ فِى قَرُيَةٍ اِذَا تُحُنتُ فِى قَرُيةٍ جَامِعَةٍ فَنُو دِى بِالصَّلُوةِ مِنُ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَحَقٌّ عَلَيُكَ اَنُ تَشُهَدَ هَا سَمِعُتَ النِّدَآءَ اَوَلَمُ تَسَمَعُهُ وَكَانَ اَنَّسٌ فِى قَصْرِهِ اَحْيَانًا يُجَمِّعُ سَمِعُتَ النِّدَآءَ اَوَلَمُ تَسَمَعُهُ وَكَانَ اَنَّسٌ فِى قَصْرِهِ اَحْيَانًا يُجَمِّعُ وَهُو بِالزَّاوِيَةِ عَلْمِ فَرُسَخَيُن.

(نماز جعد کے نئے کتی دورتک ہے آنا جا ہے اورکن پر جعدواجب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی بنا پر کہ جب جعد کے دن نماز

کے لئے افران کبی ج ئے النے اورعطاء نے کہا کہ جب تم کس ایسے شہر ہیں ہو جہاں جعد کی نماز ہوتی ہے، اور جعد کی نماز کے لئے

افران کبی جائے ، تو تم پر جعد کی نماز کے لئے حاضر ہونا واجب ہے، خواہ تم افران کی آواز سنویا نہ سنواور حضرت انس این قصر
میں رہتے تھے پھر بھی جعد کی نماز پڑھتے اور بھی نہ پڑھتے تھے، اوران کا قصر شہر (بھرہ) سے دومیل کے فاصلہ پرزاویہ ہیں تھا)

مر جمہ ۱۵ کہ حضرت عبداللہ بن حارث (محمہ بن میرین کے پچاز او بھائی) روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے بارش کے

دن میں اپنے موفرن سے کہا کہ جب تم اَشُھ اُ اَنَّ مُحَمَّدُ اَ رَسُولُ اللہ کہ لو، تو (اس کے بعد) حسی علی الصلو ق نہ کہو، طلو اور بھی نماز پڑھلو کو ایکوں کو اس بات پر تجب ہوا تو انہوں نے کہا کہ بیاس خض نے کیا ہے جو مجھ سے بہتر تھے، اور
فی بیدو تھے اگر چے فرض ہے، لیکن مجھے یہ بہند نہیں کہ تہمیں نکالوں ، تا کہ تم کچڑا ور پھسلن ہیں چو۔

ترجہ محدے دن اپنے گھروں اور عوالی سے باری باری آتے ہے۔ میں کہ نوگ جمدے دن اپنے گھروں اور عوالی سے باری باری آتے سے وہ گردیں چنتے تو آئیس گردلگ جاتی اور پیند بہنے لگنا، ان میں سے آیک شخص رسول انقد صلے القدعلیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ اس وقت میر سے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلے اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ اس وقت میر سے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلے اللہ صلح کر اللہ مصل کرتے (یعنی شل کر لیتے تو اچھا ہوتا)۔ تشریح: \_ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں جمعہ فی القری والا مصار کے علاوہ دوسرا مسکدزیر بحث آیا ہے، وہ یہ کہ جہال جمعہ واجب ہے، اس کے اردگر در ہے والوں پر بھی جمعہ کا وجوب ہے یا نہیں؟ اور بقول حافظ کے ترجمۃ الباب میں پیش کردہ آیہ تر آئی چونکہ وجوب کے ایم سلک حافظ کے ترجمۃ الباب میں پیش کردہ آیہ ترقم آئی چونکہ وجوب کے ایم سلک حافظ کے ترجمۃ الباب میں ویا ہے، اور جمہور کا مسلک حافظ وجوب کے لئے صریح نہیں دیا ہے، اور جمہور کا مسلک حافظ

نے بین اہرکی کہ جولوگ اذان س سکتے ہیں، ان سب پر جمعہ واجب ہوج تا ہے اور لکھا کہ ابوداؤد کی حدیث ہے بھی بھی بھی ہوتی ہے،

ہاتی دوسری حدیث ترفدی والی کوجو جمعہ پڑھ کررات تک گھر والیس ہو سکے، اس پر بھی جمعہ ہے، اس کوا، م احمد نے بہت ضعیف قرار دیا ہے،

ووسرے وہ اس لئے بھی مرجوح ہے کہ اس سے سعی الی المجمعہ اول المنھاد سے رازم آتی ہے، جو آیت کریمہ کے خلاف ہے کیونکہ
جب اتنی مسافت پر جمعہ ہوا کہ رات تک گھر ہنچے، تو گھر سے جمعہ تک بھی اتنی ہی مسافت طے کرے گا، لہذا مسج سے ہی چلے گاتب جمعہ پائے گا، جبکہ آیت میں حکم نداء واذان جمعہ کے بعد گھر سے جلنے کا ہے (فتح الباری ۲۲۳/۲)۔

قولہ و هو بالزاویہ علی فوسنعین۔ یہ عافظ نے لکھا کہ امام بخاری کی پیغینی دومختلف اثروں ہے ملفق ہوئی ہے، ابن انی شیبہ میں تو یہ ہے کہ حضرت انس ڈاو یہ ہے جمعہ پڑھنے کے لئے بھرہ جایا کرتے تھے، جواس سے افریخ (الممیل) تھاا ورعبد الرزاق نے یہ دوایت کیا کہ حضرت انس اپنی زمین میں ہوتے تھے جو بھرہ سے تین میل پڑھی، اور آپ وہاں سے جمعہ پڑھنے کے لئے بھرہ کو آیا کرتے تھے، دونوں ماثروں میں تطبیق اس طرح ہے کہ قصر الممیل پرتھا اور فارم کی اراضی صرف تین میل پڑھی بھرہ سے (ررص ۲۹۲/۳)۔

(نوٹ) بعض امالی میں صنبط کی غلطی ہے دونوں اثر وں کوا کیک کہا گیا ہے، جبیبا کہ حافظ نے تحقیق کی اثر دونوں مختلف ہیں، تا ہم ان میں تطبیق ندکور کی گنجائش ضرور ہے۔

قوله قال عطاء پرحفرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس قولِ عطا (تابعی ) سے حنفیہ کی تائید ہوتی ہے اور حافظ نے اس موقع پر لکھ کہ عبد الرزاق نے ابن جربج سے اس اثر کوموصول کیا ہے اور اس میں قریۂ جامعہ کی تشریح بھی حضرت عطابی سے مروی ہے (فتح ص۲۲۳/۳) حضرت نے فرمایا کہ امام بخاری سے تعجب ہے کہ اس کمڑے کو حذف کر دیا ، جو حنفیہ کی تائید میں تھا۔

قوله و کان اُلناس بستاپر حضرتُ نے فرمایا کہ انتیاب کا ترجمہ صاحب صراح نے پے درپ آٹاغلط کیا ہے کہ اس کا صحیح ترجمہ نوبت بہ نوبت آٹائل ہے، کہ بھی کچھ لوگ آتے تھے، اور بھی دوسرے، اور جونہ آتے تھے، وہ اپنے مواضع میں ظہر کی نماز پڑھتے تھے۔ اگر جمعہ دیبات والوں پر بھی فرض ہوتا توسب ہی کوآٹا جا ہے تھا۔

# بعضاماني كأغلطي

اس موقع پر بعض امالی میں حضرت کی طرف ہے بات منسوب کی گئی ہے کہ علامہ قرطبی شارح مسلم نے اقرار کرلیا ہے کہ بیر عدیث حنفیہ کے لئے جہت ہے کیکن پید علی اور مسامحت ہے، کیونکہ علامہ قرطبی قسطلانی اور صاحب التوضیح تینوں نے حنفیہ کا رد کیا ہے جو کہتے ہیں کہ شہر ہے باہر کے اہل عوالی واطراف پر جمعہ فرض نہتھا تو کیوں پڑھتے تھے؟ اہل عوالی واطراف پر جمعہ فرض نہتھا تو کیوں پڑھتے تھے؟

# ردالحا فظعلى القرطبي

مگرحافظ نے علامہ قرطبی کا قول نہ کورہ نقل کر کے خود ہی اعتراض کردیا ہے کہ بیاستدلال حنفیہ کے خلاف محلِ نظر ہے، کیونکہ اگران پر جمعہ فرض ہوتا تو وہ نوبت بہ نوبت کیوں آتے ،ان کوتو ہر جمعہ میں سب ہی کوحاضر ہونا چاہئے تھا۔انتیاب افتعال ہے نوبۃ سے اور دوسری روابت میں بیتنا و بون بھی ہے۔ (فتح ص۲۷۳/۲)۔

# ردالعيني على صاحب التوضيح

حدیث الباب سے صاحب توضیح نے استدلال کر سے حنفیہ پر دد کیا تو علامہ عینی نے لکھا کہ انہوں نے بھی قرطبی کی طرح کو مین پر

اعتراض کیاحالانکهامل عوالی پرجمعه فرض موتاتو تناویا کیون آتے ،انہیں توسب بی کوآنا ضروری موتا۔ (عمدہ ص ۲۷۱/۳) علامة مطلاقی کارد

قسطلانی نے بھی ای صدیث ہے حنفیہ پر دد کیا ہے۔اور حنفیہ کے استدلال پراعتر اض کیا ہے،ان کے لئے بھی ہماراوہی جواب ہے جوقر طبی وغیرہ کے واسطے ہے۔(بذل الحجو دص۲/۱۲۳)

## صاحب عون البارى كااعتراف حق

آپ نے ص ۱۱۳/۳ میں کھانیٹا بون ہوبہ سے بینی وہ لوگ نوبت بنوبت آیا کرتے تھے (اعلاء السنن صل ۱۰/۸) غیر مقلد بن کی تلبیس

ان لوگوں نے وعویٰ کیا کہ اختیاب اور تناوب میں منافات ہے اول پے در پے آنے کے لئے ہے اور دوسرا بھی بھی آنے کے لئے ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے حافظ این جرصاحب عون الباری تو اب صدیق تسین خاں ، علامہ کر مانی اور جمہور شارصین حدیث کی تخلیط کی جراک کی ہے۔ اس طرح ان لوگوں کے ماندی ہے جم البحار نے بھی اختیاب کے معنی فو بت بنو بت آنے کے ذکر کے اور اس کوکر مانی ہے بھی تقل کیا۔ (ص ۱۹/۲۰۱۷)

ان لوگوں کو صراح اور قاموں و مرقا ق سے استدلال کرنے کا موقع لی جمی بخس بنتیاب کے معنی پے در پے آنے کے باایک کے بعد دوسرے کے آنے کے لاور می ہوئی تھیں اور خلا ہم ہے کہ حافظ این جرء علامہ بعد دوسرے کے آنے کے لاور می ہوئی تھیں ہوئوں می نوبت ہوئی البی سے بنی اور صاحب جمع البحار وغیر ہم شارصین حدیث اہلی لغت کے کلام سے بنیست دوسرے لوگوں کے زیادہ واقف تھے۔ پھر جبکہ یہ بھی بینی ، کر مانی اور صاحب بحتی البحال ان غیر مقلدین کی جب بینی ہوئی جالت ہے کہ دوا بہت بینی اور وسری دوارت میں مقالم میں اختیاب کے مان المالات العرب بھی ہوا ہوئی ہوئی جہالت ہے کہ دوا بہت بینی وہوں سے الب اس میں اس میں انہاب کو تاموں کے مقالم میں السان العرب بھی ہے، جس میں اختیاب کے معنی نوبت بنوبرت آنے ہے جب کا کہ مالاحد ہے )

قاموں کے مقالمہ میں السان العرب بھی ہو الم السن میں الموں ہی ہوئی جہالت ہے کہ دوا بیت بینی وہوں ہیں۔ اس میں اس میں انہاب کو بیش کیا اور دوسرے کلام علی مطالحہ ہیں۔ اس میں انہاب کو بیش کیا اور دوسرے کلام علی مطالحہ ہیں۔ اس میں انہاب کو بیش کیا اور دوسرے کلام علی مطالحہ ہے)

یہ بھی اپنے حافظ میں تازہ کر لیجئے کہ صاحب قاموں وہی علامہ مجد دالدین فیروز آبادی ہیں جو ظاہری المسلک تھے، اورانہوں نے سفر السعادۃ بھی کلھی تھی، جس میں اپی ظاہریت کا کافی مظاہرہ کیا ہے، ای لئے شخ عبدالحق محدث وہلوی نے ان کی شطحیات کا روشرح سفر السعادہ میں بہترین ولاکل کے ساتھ کیا ہے۔ یہ کتاب افضل المطالع کلکتہ ہے۔ 1707ھ میں ٹائپ سے بڑی تقطیع کے سات سوہیں صفحات میں شائع ہوئی تھی۔ اب نایاب ہے۔

تجربہ بیجی ہوا کہ ظاہری المسلک ،غیرمقلدین اور سلفی حضرات کا مقصد بجائے خدمتِ حدیث وسنت کے اپنے مسلک کی حمایت اور ندا ہب اربعہ ائمہ مجتہدین کی مخالفت ہوتی ہے: واللہ المستعمان \_

# شہرے باہر کے ساکنین پر جمعہ ہے یانہیں؟

جمعہ شہر دالوں پر ہے دیہات دالوں پر نہیں، یہ بحث پہلے ہو چکی ہے، پھرید کہ شہرے باہر قریب کے رہنے دالوں پر بھی جمعہ داجب ہے یا نہیں؟ علامہ عینیؓ نے لکھا کہ اس میں بھی علاء کا اختلاف ہے، ایک گروہ کا خیال ہے کہ شہر میں جمعہ پڑھ کرجو شخص اپنے گھر رات سے پہلے پہنچ سکے اس پر بھی جمعہ فرض ہے۔ یہ بعض صحابہ اور اوز ای وغیرہ کا ند جب سے دہ حد یہ نرندی سے استدلال کرتے ہیں جوضعیف ہے بعض

کتے ہیں کہ جولوگ شہر سے اتنے قریب ہوں کہ وہ اذانِ جمد سنگیں ،ان پر جمعہ فرض ہے بیام شافعی کا مسلک ہے ، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ صرف شہر والوں پر جمعہ فرض ہے اورشہر سے باہر کے ساکنین پڑہیں ہے خواہ وہ شہر کی اذان نیس یا نہ شیں ، یہ قول امام ابو صنیفہ کا ہے کیونکہ جمعہ صرف شہر والوں پر واجب ہے دیہات وصحراؤں کے ساکنوں پڑہیں ہے ، بجزاس کے کہ وہ جمعہ کے وقت شہر میں موجود ہوں ، ای مسلک کو قاضی ابو بکر بن العربی نے رائج قرار دیا ہے ،اور کہا کہ ظاہر شریعت امام صاحب ہی کے ساتھ ہے۔

پھرعلامہ عینی نے لکھا کہ امام صاحب کے فدہب میں مصرِ جائع یا مصلے مصر، یا شہر سے متعلق والمحق اردگر د کے رہنے والوں پر جمعہ فرض ہے، باہر کے دیہات پڑئیں ہے خواہ وہ قریب ہوں یا دور ہوں اور بیر زکتے میں ہے کہ جس کا گھرشہر سے باہر ہواس پر جمعہ نیس ہے اور لکھا کہ بینے ترین قول ہے۔

بدائع میں ہے کہ ہمارے اصحاب کے نزدیک مصر جامع شرط وجوب جمعہ وشرط صحب ادارہ ہے۔ لہذا دہ صرف شہراوراس کے ہاتحت حصول میں بی فرض ہے اورو ہیں ادا ہوسکتا ہے اورد بہات والوں پر واجب نہ ہوگا ، نہ دہاں ادا ہوگا۔ چھرتو ایچ مصر میں اختلاف ہوا کہ اہام ابو پوسف نے کہا وہ تین فرسخ تک ہوسکتے ہیں اور بعض نے کہا کہ جو تحق جمعہ پر ہے کر رات سے پہلے اپنے گھر پہنچ سکے اس پہلی جمعہ ہے (عمرہ ص ۱۳۷۱) مشرح المدید میں ہے کہ جو لوگ اطراف مصر میں ہوں اس طرح کہ ان کے اور شہر کے درمیان خالی میدان نہ ہو بلکہ دونوں کی محارت متصل ہوں ، ان پر جمعہ ہے، اگر چہروہ اذان نہ بھی شیل ، اور اگر ان کے درمیان خالی میدان ، کھیت یا چرا گا ہیں ہوں تو ان پر جمعہ نہیں ، اگر چہر وہ شہر کی اذان بھی سنتے ہوں۔ البتدا ما محمد کہتے ہیں کہ اذان سنیں تو ان پر جمعہ ہے۔ (بذل ص ۱۲۵/۲)۔

## حديث ترمذي درتائيد حنفيه

ا مام ترفری ایک حدیث لائے ہیں کہ ایک صحافی ساکن قباء نے کہا کہ ہمیں جھنور علیہ السلام نے تھم دیا تھا کہ ہم قباہ سے چل کر ( مدینہ طیبہ کے ) جمعہ میں حاضر ہوا کریں ، یہ جگہ مدینہ طیبہ سے تین کیل پر ہے۔ یہ بھی حفیہ کی دلیل ہے کہ دیبات میں جمونییں ہے، در شہ ہیں جمعہ ہوتا، مدینہ طیبہ جا کر جمعہ میں شرکت کرنی نہ پڑتی اور اس سے زیادہ صریح حدیث بخاری ہے جو اس وقت ہماری حدیث الباب بھی ہے کہ مدینہ طیبہ کی آس پاس کے لوگ اپ گھروں اور کوالی سے آ کر جمعہ مدینہ طیبہ میں پڑھا کرتے تھے، اور نوبت بنوبت آ یا کرتے تھے۔ کہا کہ کے لوگ آئے کہی دوسرے، ای طرح آئے رہے تھے۔

ان دونوں حدیثوں سے واضح ہوا کہ دیمات میں جمعہ نہ تھااور ندان پر واجب تھا کہ ضروری شہر میں جا کرنماز جمعہ پڑھیں۔ای لئے سب ندآتے تھے۔حضرت گنگوئی نے لکھا کہ جمعہ کی تظیم فضیلت کے باوجود جو باتی لوگ اپی ستیوں میں رہ جاتے تھے اور شہر مدینہ میں صضر نہ ہو سکتے تھے، وہ اپنے یہاں جمعہ قائم نہ کرتے تھے۔اس سے بھی معلوم ہوا کہ دیہات میں جمعہ جائز نہ تھا۔ (معارف ص ۲/۲۳۲)۔

معارف السنن عن ۱۳۷۷ میں ہے کہ عبد نبوت میں صرف تین جگہ میں جعدقائم ہوا تھا، پھر عبد خلافت میں وسعت ہوئی تو دوسرے شہروں اوران منازل میں بھی قائم ہوا جن کی حیثیت شہر کی بن گئی تھی اور وہ محمل ہے حضرت ابن عمر کے اہلِ میاہ کے لئے جعدقائم کرنے کا دیا جولیٹ بن سعدے مروی ہوا ،اس کا تعلق بھی ایسے ہی مواضع ہے ہے۔

'' بر'' میں تبنیس نے قل کیا کہ اگر طریق مکہ عظمہ کی منازل تغلبیہ وغیرہ میں خلیفہ یا والی عراق قیام کرے تو وہاں وہ جمعہ قائم کرے گا، کیونکہ وہ مواضع اس وفت شہرین جائیں ہے، جیسے ج کے موقع پرمنی ہوجاتا ہے، غرض جمعہ امام وفت پرمنحصر ہے، جہاں وہ قائم کرے گا، وہیں قائم ہوگا، یعنی شہروں میں یا اُن قری میں جوشہرین جائیں ہے، عام دیہات میں نہوگا،اور جوشہروں میں نہ آئے گا،وہ ظہر کی نماز پڑھے

گا۔تاریخ اسلام سے یہی معلوم ہوتا ہے۔

علامه مودودي كامسلك اور فقيرحنفي ميں ترميم

حضرت شخ الحدیث وامت برکاتیم نے اپنی تالیف الستاذ المودودی و متائج بحوذ و افکارہ اسم الکھا: مودودی صاحب نے جورتی القرئی کے مسئلہ میں بھی اجتہاد فرمایا ہے اور اکھا کہ اس مسئلہ میں اور اکھا کہ اس مسئلہ میں اجہاد کی اجہاد ہیں نہ ہوئے میں نہ ہوئے میں اجہاد کی اجہاد والوں پر جورفرض نہیں ہے ، بی السر کہ از جورکی فرض مسلمانوں کا بڑا اجہا گے ہے اور ای لئے چھوٹے قریوں میں اس کو قائم کرنے ہے میر نہیں ہے ، کین اس کا یہ مطلب بھیا تھے نہیں کہ گاؤں والوں پر جورفرض ہی نہیں ہے۔ لہذا ان کو کی ایک مرز پرجع ہوکر جور پر صناچ ہے ہے ، بین اس کا یہ مطلب بھیا تھے نہیں کہ گاؤں والوں پر جورفرض ہی نہیں ہے۔ لہذا ان کو کی ایک مرز پرجع ہوکر جور پر صناچ ہے ، بین نہوں ، کیونکہ الفاظ کی قیود ہے لکل کر مقصد اور روح شریعت بھی لینے کے بعد بھی فیصلہ کرتا ہے ، مرک و فرمسلمانوں کا بیک وقت نماز جور کے بور بھی مرابط جوام کو ظاہر کرتا ہے جس کا جواہر لال اور گا تھی ایسے لوگ تصور بھی نہیں کرتا ہے ، ممکر کو شریعت بھی لینے کے بعد بھی فیصلہ کرتا ہے ، ممکر کو شریعت بھی لینے کے بعد بھی فیصلہ کرتا ہے ، مس کا جواہر لال اور گا تھی ایسے لوگ تھور بھی نہیں کرتا ہے ، میں کہ جوابر کرتا ہے جس کا جواہر لال اور گا تھی ایسے لوگ تصور بھی کہ میں کہ کہ میں ہوئے ہے والے میں کہ کہ دومرے کا برامت کے بھی فاف ہو اس کر سکتے ہیں بشرطیکہ و موجد کی قوت کا لوری طرح نہ کو فیصلہ کرتا ہے ، میں الفری کے بین کہ ہوئے ہے یہ بھی اور کہ الفری کے بیں جو اصول و عقا کہ جس تو امام ابو صنیفہ کے خلاف سے کھر بیشتر فروع خبیہ جس فقر ختی کے تھا کہ دومرے کی بھی موج ہیں جو امول و عقا کہ جس تو امام ابو صنیفہ کے خلاف سے کہ کو بھید جس فقر ختی کے تیج جے اپنیں ؟ پہلے ذمانہ جس کو ایو کے جیں جو امول و عقا کہ جس تو امام ابو صنیفہ کے خلاف سے تھی موروع خبیہ ہیں وامول و عقا کہ جس تو امام ابو صنیفہ کے خلاف سے تھی میں وابو کے جیں ۔ والم تعلی اعلی مام و سام کے جیں ۔ والم تعلی اعلی مام و سام کہ بھی ہوئے جیں ۔ والم ابو صنیفہ کے خلاف سے تھی میں وابو کے جیں ۔ والم تعلی اعلی میں وابو کے جیں ۔ والم تعلی اعلی میں میں وابو کے جیں ۔ والم تعلی اعلی میں وابو کے جیں ۔ والم تعلی اعلی میں وابو کے جیں ۔ والم تعلی میں وابو کے جیں ۔ والم تعلی میں وابو کے جیں ۔ وابو کے جی اس کے میں کی کو کی ایک کی وابو کی کو کی کی کی کی کی کو کو کی کور

اذان کون سی معترہے

شہری اذان اطراف شہر میں جہاں تک فی جائے، وہاں کے لوگوں پر جعد فرض ہوجانے کے قول پر کہا گیا کہ اعتبار دوسری اذان وقت خطبہ کا ہے کہ وہی حضور علیہ السلام کے زمانہ میں اذانِ اول تھی، دوسرے حضرات نے کہا کہ اب اعتبار پہلی اذان کا بی ہوگا، پھر آج کل لاؤڈ سپیکر پراذان کی آواز مافوق العادة طور پرزیادہ دور کے فاصلوں تک پہنچ جاتی ہوا کے موافق ومخالف ہونے کا بھی اثر بڑتا ہے، اس لئے وہی قول زیادہ دا تھے اور انجے اور انجے اور انجے اور قابل عمل بھی ہے کہ شہر کے ملحقہ حصوں پرنما نے جمعہ اور انگ حصوں پرنہیں ہے واللہ تعالی اعلم۔

بَابُ وَقُتِ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمُسُ وَكَذَالِكَ يُذُكَّرُ عَنُ عُمَرَ وَعَلِى وَالنَّعُمَّانِ بُنِ بَشِيْرٍ وَّعُمَرِو بُنِ حُرَيْثٍ.

(جعدكا وقت آقاب وعلى جائے پر دونا چاہئے حفرت عمر جائے جمان بن بشر اور عمر وَ بن حریث سے ای طرح منفول ہے) ٣٥٣. حَدَّفَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَونَا يَحُى بُنُ سَعِيْدِ اَنَّهُ سَالَ عُمَرُةَ عَنِ الْغُسَلِ يَوْمَ الْحُبُدَ اللهِ قَالَ اَخْبَونَا يَحُمَى بُنُ سَعِيْدِ اَنَّهُ سَالَ عُمَرُةَ عَنِ الْغُسَلِ يَوْمَ الْحُبُمُ عَدِّ فَالَتُ عَالَى النَّاسُ مَهَنَةً اَنْفُسِهِمُ وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْنَتِهِمُ فَهَيْلَ لَهُمْ لَواغُنَسَلْتُهُ.

٨٥٥. حَدُّلَنَا شُرِيْحُ بُنُ النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنُ عُضْمَانَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمانِ بُنِ عُضْمَانَ التيمى عَنْ آنُسِ بُنِ مَالِكِّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْجُمُعَةِ حِيْنَ تَمِيُلُ الشَّهُ شُل. ٨٥٧. حَدُّفَنَا عَبُدُ اَنْ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرنَا حُمَيْدٌ عَنُ آنُسِ بُنِ مَالِكِ رُضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا ثُبَكِرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيلُ بَعُدَ الْجُمُعَةِ.

ترجمہ ۱۵۵۔ یکی بن سعیدروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمرہ سے جمعہ کے دن مسل کے متعلق دریافت کیا ،تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عائش قرماتی تھیں کہ لوگ اپنا کام کاج خود کیا کرتے تھے، جب جمعہ کی نماز کی طرف جاتے تو اس بیئت میں چلے جاتے تھے تو ان ہے کہا گیا کہ کاش تم مسل کر لیتے۔

ترجہ ۸۵۵۔ حضرت آس بن مالک دوایت کرتے ہیں کدسول اللہ صلے اللہ علیہ کا ہم اوقت جو کی نماز پڑھتے جب آفاب ڈھل جا تاتھا۔
ترجہ ۸۵۹۔ حضرت انس بن مالک دوایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن سویرے نیکلتے اور جمعہ کی نماز کے بعد لینتے تھے۔
تشریخ:۔ حضرت نے فرمایا کہ جمعہ کا وقت جمہور کے نزدیک وقت ظہر ہی ہے (اورامام بخاری بھی جمہور کے ساتھ ہیں) ، صرف امام
احد فرماتے ہیں کہ جمعہ عیدین کے وقت بھی جائز ہے گویا چاشت کے وقت بھی ان کے نزدیک درست ہوگا اور یہ قول حضرت این مسعود اور
ابن ذیر کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے میرے نزدیک ان دونوں کی طرف بینسبت سیح نہیں ہے دوسرے یہ کہ ابن ذیر گیا ہوں میں علامہ
ابن تیمیہ نے بھی بیا عمر اف کیا کہ وہ کثیر النور دات تھے (جمیر آ مین وہم اللہ قنوت فجر وغیرہ بھی ان سے نابت ہے)

باتی ہے کہ صحابہ کرام جمعہ کے دن دو پہر کا کھانا اور قبلولہ نماز کے بعد کرتے تھے، اس کی صورت بنہیں ہے کہ زوال سے قبل ہی نماز پڑھ لیتے تھے اور اپنے روز انہ کے معمول کے مطابق کھانا اور قبلولہ بھی اپنے وقت پرزوال سے قبل ہی کرتے تھے بلکہ جمہور کے نزویک اصل صورت رہمی کہ دو مسجد کی میں گگ جاتے تھے، جامع مسجد جاکر نما نے جمعہ کا انتظار کرتے تھے، اور اس سے فارغ ہوکر گھروں برجہ نے کہ کہ کہ کہ اور قبلولہ کرتے تھے، جوروز انہ کے معمول سے مؤخر ہوتا تھا۔

# حافظا بن حجروا بن المنير كاارشاد

اس امرے جواستدلال کیا گیا ہے کہ دن کے کھانے اور قیلولہ کا وقت چونکہ قبل الزوال ہوتا ہے، لبندامعلوم ہوا کہ وہ لوگ نماز جو بھی قبل الزوال اواکر کے اپنے معمول کے مطابق غذا وقیلولہ کرتے تھے اس کے جواب میں حافظ نے تکھا کہ اس میں نماز قبل الزوال کے لئے استدلال کا کوئی موقع نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بہتارہ ہیں کہ نماز سے قبل جمعہ کی تیاری اور جلوس فی المسجد وانتظار نماز اور پھرا وا بی نماز کے سبب سے ان کا روز انہ کامعمول قبل الزوال طعام وقیلولہ کا بدل جاتا تھا اور اس کو وہ بتلاتے تھے، بلکہ علامہ زین بن المنیر" نے تو یہ بھی وحویٰ کیا کہ ان کی اس بات سے نماز جمعہ کا جو تو بعد الزوال کا ہوتا ہے، کونکہ عادة وہ روز انہ قبل الزوال کھانے کے بعد قیلولہ کیا کرتے تھے اور خاص جمعہ کے دن سے متحلق صحابی نے بیخر دی کہ ہم لوگ جمعہ کیلئے تیاری و مشغولی کی وجہ سے طعام وقیلولہ کومونز کیا کرتے تھے (آٹار السنن ص سالم) اس کے دون سے متحلق صحابی نے بیخر دی کہ ہم لوگ جمعہ کیلئے تیاری و مشغولی کی وجہ سے طعام وقیلولہ کومونز کیا کرتے تھے (آٹار السنن ص سالم) اس محمول کے دن کو عید السلمین فرہ با ہے، بہذا عید میں حافظ نے لکھا کہ بعض حن بلہ نے اس سے بھی استدلال کیا کہ حضور علیہ السلام نے جمعہ کے دن کوعید السلمین فرہ با جہ بہذا عید میں بمناز جمعہ بھی پڑھ سے جی بین میں بدال کیا کہ حضور علیہ السلام ہے جمعہ کے دن کوعید السلمین فرہ بات جی بین میں مثلا ان میں روزہ رکھ سے جی بین میں استدلال کیا کہ فضل ہے، نیز خطبۂ جمع قبل الصلو ق ہے اور عید میں میں وہ دونہ کے کہ اس میں سب کے زویہ وہ میں دوزہ رکھ سے جیں عکم دوں ہے۔ بخلاف جمعہ کے کہ اس میں سب کے زویہ وہ ہے اور بعد عمید کے عمدگاہ میں مکروہ ہے بخلاف جمعہ کہ اس سے قبل فیل نماز مطلقا مکروہ ہے اور بعد عمید کے عمد کیا وہ جمعہ کے کہ اس سے قبل فیل نماز مطلقا مکروہ ہے اور بعد عمید کے عمد کے مدت کیا تھی جمعہ کے اس سے قبل فیل نماز مطلقا مکروہ ہے اور بعد عمد کے عمد کیا تھے جمعہ کے داس سے قبل فیل نماز مطلقا مکروہ ہے اور بعد عمد کے عمد کے وات کے حدال ہے جملال کے دونہ کیا تھی میں میں اس کے دونہ کی کہ کو میں میں میں میں کے دونہ کے میں میں کے دونہ کے دونہ کی کو میں کیا کہ کو کے دونہ کے دونہ کیا کہ کور کے دونہ کی کور کے کام کور کے کیا کہ کور کے دین کی کور کے کیا کہ کور کے کہ کور کے کیا کے دونہ کی کی کی کور کے کیا کہ کور کے کور

اور نمازعید کے لئے اذان وا قامت نہیں ہے، بخلاف جمعہ کے کہاس کے لئے دونوں ہیں۔ (اعلاء ص ۱۳۳/۸)

قوله و کانوا اذار احوا الخ حافظ نے لکھا کیاں سے امام بخاری نے ہوت کیا کہ جمعہ ذوال کے بعد بہتا تھا، کیونکہ رواح کی حقیقت اکثر اللہ نغت کے نزویک بعد الزوال چلنے کی ہے، باتی جہال قرینہ صارفہ بوتو معنی قبل الزوال کے لئے تین جیسا کہ مین اغتسال یوم المجمعة ثم راح میں رواح کو مطلق جانے کے معنی میں لیا گیا۔ اور یہال تو بعد الزوال کے لئے تا تیر بھی صدیث حضرت عاکثہ ہے جس میں فرمایا کہ لوگ جعد کے لئے توالی واطراف ہے آتے تھے، تو گری گردوغ باراور پسینہ کی وجہ سے ان کے کیڑوں میں ہے ہوتا نے گئی تھی، کیونکہ یہ بات گری کے وقت اور ذوال کے قریب آنے میں بی مکن ہے۔ اور غالبًا ای لئے یہال بھی حضرت عاکثہ کی دوسری صدیث امام بخاری لائے ہیں۔

قول میں تعدید اللہ کان بصلی حین تعبل المشمس حافظ نے لکھا کہ اس ہے تا بت ہوا کہ حضور علیا اسلام بمیشہ نماز جعد وال کے بعد بھی پڑھا کرتے ہے (فتے الملیم ص۲ /۲۲۳) صاحب اعلاء السنن نے اس باب میں سب سے پہلے وہ کتو ہے گرای نبوی پیش کیا جس میں تبل بجرست نبی کریم صلے اللہ علیہ وہ کتو محفور علیہ السلام بجرست نبی کریم صلے اللہ علیہ اللہ علیہ کہ معظمہ سے مصعب بن عمیر کو جمعہ بعد کا وقت الگ سے بیان نہیں ہوا۔ اگر وہ قبل الزوال ہوتا تو اس کو صدر علیہ السلام اپ فعل یا قول سے خرور واضح فرماتے ، اور کہیں سے یہ بھی تا بت نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام اپ فعل یا قول سے خرور واضح فرماتے ، اور کہیں سے یہ بھی تا بت نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام اللہ فیل الزوال) میں کیے ادا ہوگا؟
پڑھا ہو یا کس کو اس کی اجازت دی ہو، بلکہ نصا تا بہ ہوا کہ جمعہ کا وقت ہے ، لہذا وہ غیر وقت (قبل الزوال) میں کیے ادا ہوگا؟
اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز جمعہ کو مدینہ میں جا اجازت کے ساتھ ہوئی جائے ، کیونکہ حضور علیہ السلام باوجود فرضیت جعدے مکم معظمہ میں اس کو جاری نہ کر سکھ تھے اور حضرت صصحب کو مدینہ میں جاری کرنے کا حکم فرمایا تھا کہ وہاں کوئی رکا وٹ شرو تی تھی اس سے معلوم معظمہ میں اس کو جاری نہ کر سکھ تھے اور حضرت صحب کو مدینہ میں کہ انہوں نے اذن عام کی شرط بھی جمدے لئے رکھی ہے۔

## علامه عيني وابن بطال كاارشاد

حنابلہ نے حدیث لاختذی الخے ہے استدلال کیا ہے ، ان کے ردیس ابن بطال نے کہا کہ اس ہے استدلال اس لئے بھی درست نہیں کہ غدا کا اطلاق بعد جمعہ دالے کھانے پڑہیں ہوسکتا۔ کیونکہ غداء تو اول النہار کے کھانے کو کہتے ہیں ، اوران کا مقصدتو صرف ہیہ کہ ہم جمعہ کے لئے اول وقت ہی ہے تیاری ومشغولی۔

پھراداءِ نمازِ جعد کے سبب سے متجد سے لوٹ کر ہی کھانا و قبلولہ کر سکتے تھے، اور اس معنی ومراد کو جمہورائمہ اور اکثر علماء نے اختیار کیا ہے۔ (رر رر) علامہ نیموی نے مفصل بحث کی ہے اور اس پر حضرت شاہ صاحب ؒ کے محد ثانہ محققانہ حواثی بھی قابلِ مطالعہ ہیں۔

#### علامه نو وي كاارشا د

آپ نے لکھا کہ امام ابوحنیفہ امام مالک المام شافعی جماہیر علما اسحابہ و تابعین اور بعد کے حضرات نے فیصلہ کیا کہ جمعہ کی نماز اوال سے قبل جائز نہیں ہے ، اور اس کے خلاف صرف امام احمہ والحق کی رائے جواز قبل الزوال کی ہے۔ قاضی نے لکھا کہ ان کی موافقت میں جوآثار حال نیا ہے۔ اور جمہور کے دلائل قوی ہیں الخ (اعلاء ص ۱۳۵/۸) ہوئے ہیں وہ استدلال کے لائق نہیں ہیں اور جمہور نے ان کومبالغہ فی الجمل پرمحمول کیا ہے۔ اور جمہور کے دلائل قوی ہیں الخ (اعلاء ص ۱۳۵/۸)

## صاحب تحفة الاحوذي كااعلان حق

آب نے باب ماجاء فی وقت الجمعة میں علامہ نووی کا اوپر والا ارش دیھی نقل کیا، اور امام احمد وحنابلہ کے دلائل نقل کر کے ان

کے جوابات بھی ذکر کئے ،اور آخر میں کھل کراپنی رائے لکھی کہ ف ہروہ معتمد عدیہ مسلک وہی ہے جس کو جمہور نے اختیار کیا ہے کہ جمعہ کی نمہ ز زوال کے بعد ہی جائز ہوسکتی ہے اس سے پہلے ہیں۔اور جن حضرات نے زوال سے بل کی اجازت دی ،ان کے پاس کو کی سیجے وصریح حدیث نہیں ہے ، واللہ تعالیٰ اعلم۔(تخفۃ الاحوذی ص! ۳۶۱۰)

صاحبِ مرعاة كى تائيدِ جمہوراورتر ديدِ حنابله

اس موقع پرمولانا عبیدالقدصا حب نے بھی امام احمد وحنابلہ کے دلائل ذکرکر کے ان کاردُقل کیا ہے اور آخر میں اپنے استاذیحتر مصاحب تخد کی ندکورہ بالاعبارت بھی نقل کردی ہے (مرعاۃ شرح مشکوۃ ص۱/۱۰۶۹) ہندوستان و پاکتان کے بیسلفی حضرات (غیر مقلدین) اس وقت حکومت سعود بیص بغید کے نہایت مقرب بنے ہوئے ہیں اورار بول کی دولت الن سے حاصل کررہے ہیں، جبکہ بیلوگ امام احمد وحنابلہ کے مسائل کی تروید بھی کرتے ہیں، گرہم میں سے اگر کوئی فرای تقیدا مام احمد پڑھیں، بلکدان کے بعین علامدا بن تیمیدا بن اقیم وغیرہ کے بعض تفردات پر کردیں تو یہی سفی حضرات رائی کا پہاڑ بنا کرد کھلاتے ہیں تاکہ صرف دوسرے ہی مطعون ہوں اورخود بدستور مقرب ومحبوب بنے رہیں۔

# لمحهُ فكربيا ورتفردات كاذ كرخير

اوپرآپ نے بڑھا کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے وحافظ ابن تیمیۃ کے حوالہ سے حضرت ابن الزبیرؓ کے حق میں'' کثیر النفر وات'' ہونے کا ذکر کیا ہے، یہاں ذراتو قف کر کے آگے پڑھئے! یہ حضرت عبداللہ بن الزبیر حضرت ابو بکر صدیق کے نوا ہے، جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت ابن عباسؓ نے ان کو تبعی کتاب وسنت فرمایا، ان کے مناقب کثیرہ حافظ ابن کثیر نے اسبدا ریمیں بنظمیلی ذکر کئے ہیں، آپ نے کعبۂ معظمہ کی تعمیر بھی بناءِ ابراہیمی برکی تھی، جو بعد کو حجاج نے بدل دی تھی۔

غرض این تظیم شخصیت کے بارے میں کیر النفر دات ہونے کا ریمارک حافظ ابن تیمیدگی زبان سے آپ من چکو کیا تفردکوئی قائل اعتراض بات پہلے ہی سے تھی؟ اُس کوہیس یہاں کھھنا ہے کہ جمہورسلف وطف کے فلاف کوئی نظریہ قائم کمنا تفرد کہ جا تھا!اور ہا مرشر دع ہی سے انگشت نمائی کے قائل سمجھاجا تا تھا، چنانچ ہا م انتخام رحمہ الندعلیہ کے فلاف بھی ہے بات محدث ابن ابی شیبہ عبدالرحمان بن مہدی اورامام بخاری وغیرہ انگشت نمائی کے قائل سمجھاجا تا تھا، چنانچ ہا م انتخام رحمہ الندعلیہ کے فلاف بھی ہے بات محدث ابن ابی شیبہ عبدالرحمان بن مہدی اورامام بخاری وغیرہ نے چلائی جا بی تھی کہ دور کتاب وسنت اور سطف سے ہٹ کراپے فقیمی واجمتهادی رائے کے مطابق مسائل امت پر مسلط کرتا چا ہے تھے، وہ تو خدا بھلا کہ مدور کے تعلیم انداز کی کہ اورای سے مارے اکابرعاب کے حدایام ابو حذیفہ کی رائے اگر کتاب وسنت کے فلاف باب وسنت کی مراو و مطلوب ہے، اورای نئے سارے اکابرعاب کے حذیفہ نے بھی کہ ہے کہ امام صاحب کی کوئی رائے اگر کتاب وسنت کے فلاف انہ بہ ہو جا تو جہ فورائس کور کہ کرکے کئیہ وسنت کور ججی نظروں ہے وہ خوا گیا ہے، اورای لئے ہمارے حضرت شاہ مورک تھی تا ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ ہی تعلم المت پر حاوی تھی۔ وہ خوا می طور سے کو ہمیشہ بی ٹیڑھی ترجی تھی نظروں سے دیکھا گیا ہے، اورای لئے ہمارے حضرت شاہ مورک کے لئے بغیر شدر ہے تھی آخر نام معلوم اس کے تورک کیر کے کئیر کے بغیر شدر ہے تھی آخر نام معلوم اس کے تعلم دارہ کی بھی تھی سے اورائ کی محلے مقدرات کے تعلم المسلف و لضیعہ علم المسلف۔ فرمایا کرتے تھی اور کی طرف لوگوں کار جوال کو جگا کے بغیر بی سراری گلسان تقریاری جاتی ہو کہ للاسف و لضیعہ علم المسلف۔ اور مدی سے اس لئے بقول شور کے کھی ہو کہ ان کے بعد ہم نے دیکھا کہ نہ وہ تھی المسلف۔ اور دیکھا کہ نہ وہ کو کہ اس کے تعلیم المسلف۔ ان کے تعلیم المسلف۔ ان کے بعد ہم نے دیکھا کہ نہ تھی تعلیم المسلف۔ ان کے بعد ہم نے دیکھا کہ نہ وہ نہ میں کے ان کے تعلیم المسلف۔ ان کے تعلیم المسلف۔ ان کے تعلیم المسلف۔ ان کے تعلیم المسلف۔ و لفت بعد علیم المسلف۔ ان کے تعلیم المسلف و لفت بعد علیم المسلف۔ ان کے تعلیم المسلف و لفت بعد علیم المسلف۔ و لفت بعد علیم المسلف و لفت بعد میں کے تعلیم المسلف کے تعلیم المسلف کے تعلیم المسلم کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کی سے تعلیم کی کے تعلیم کی کے تعلیم کی کے تعلیم کے تعل

## علامهابن تيميه بهى كثيرالنفر دات تنطيح

جب بات يهال تك آمني تو آخر مين مه يهي على وجه البصيرت عرض كرر با هول كه همارے علامه ابن تيميه بهي '' كثير النفر وات' منطح فليج ديه له ـ والله تعالى اعلم \_

## علامهابن تيميه كےاستدلال يرنظر

## علامه عينى كاجواب

آپ نے بھی دونوں روایات کا تعارض حافظ کی طرح اٹھایا ہے اور علامہ کر مانی ہے بھی نقل کیا کہ بیا تفاق ائمہ تبکیر کے معنی ہر جگہ اول النہار نہیں ہوتے ، جو ہری نے کہا کہ ہر چیز کی طرف جلدی کرنا تبکیر ہی ہے خواہ وہ کسی وقت بھی ہو، مثلاً نماز مغرب میں جلدی کرنے کے لئے بھی تبکیر بولا جاتا ہے، لہٰذا دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے اور جس نے تبکیر کے ظاہری لفظ سے نماز جمعہ قبل الزوال کے لئے استدلال کیا، وہ اس سے ردہ و کیا۔ (عمرہ ص ۱۳۷۹)

# عيدكه دن تركينما زجعه اورابن تيمية

علامہ نے اپنے قبادی میں الم ۱۵ وص ۱/۱۵ میں لکھا کہ جو محض عید کے دن نماز عید پڑھ لے اس سے اس دن کی نماز جمد ساقط ہوجاتی ہے، کیونکہ حدیث سن ہے، حضورعلیہ السلام نے جمعہ کے دن نماز عید پڑھا کرا ختیارہ یا کہتم میں ہے جس کا بی چاہوہ وہ جمعہ پڑھے، ہم تو جمعہ پڑھیں گے اور سنن میں دوسری حدیث ہے کہ ابن الزبیر کے زمانہ میں دوعیہ جمع کی گئی ہے، حضرت این عباس سے اس کا ذکر کیا گیا تو کرلیا، پھراس کے بعد صرف عمر کی نماز پڑھی، اور حضرت عمر ہے تھی الی روایت ذکر کی گئی ہے، حضرت این عباس سے اس کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ سنت میں واقع کیا اور بھی رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم، آپ کے ضلفاء واصحاب سے بھی ثابت ہے ادرامام احمد وغیرہ کا بھی بھی قب ہے بھی ثابت ہے ادرامام احمد وغیرہ کا بھی بھی قبل ہے، جن لوگوں نے اس کے خلاف کیا، ان کوسنی و آثار نہیں پہنچ ہیں۔ علامہ نے سنن کا ذکر کیا اور میح بخاری صدیدے کونظر انداز کر دیا جس میں اہلی عوالی کی قید ندکور ہے۔ دوسروں کے لئے تو علامہ کا بیر بمارک ہے کہ ان کوسنی و آثار نہیں پہنچ بھی۔ حاسمہ نے دان کوسنی و آثار نہیں پہنچ بھی۔ علامہ نے دان کوسنی و آثار نہیں پہنچ بھی۔ علامہ کے دان کوسنی و آثار نہیں پہنچ بھی۔ علامہ کے دان کوسنی و آثار نہیں پہنچ بھی۔ کو حد میں وہ کو حد دیں وہ صوح بھی کی تعدید کے دو موروں کے لئے تو علامہ کا بیر بمارک ہے کہ ان کوسنی و آثار نہیں پہنچ بھی۔ کو حد دیں وہیں وہ تو ان کوسنی و آثار نہیں پہنچ بھی۔ کیا کہ کو دیں وہ سی اہلی عوالی کی قید ندکور ہے۔ دو مروں کے لئے تو علامہ کا بیر بمارک ہے کہ ان کوسنی و آثار نہیں پہنچ بھی جانے کو دوسر وہ صوح بھی گھیں۔

بخاری ہے بھی واقفیت نہیں، یہ عجیب بات ہے، جیسے درود شریف میں ابراہیم وآل ابراہیم کے جمع سے انکار کردیا تھا اور وہ خود بخاری میں بھی موجود ہے۔اس کوہم انوارالباری قسط ۱۳ میں لکھ آئے ہیں۔

علامہ این رشد نے قتل کیا کہ ایک دن میں عیدہ جمدہ اقع ہوں تو بعضوں کا خیال ہے کہ صرف عید کی نماز کافی ہے ، اوراس دن صرف عصر کی نماز پڑھے گا۔ بیقول عطاء کا ہے اور این الزبیر وعلی ہے بھی فقل کیا گیا ہے ، دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ بیا فقیار یا رخصت صرف دیہات والوں کے لئے ہے جوعید کی نماز پڑھے تھے ہیں تھا ہے واطراف دیہات والوں کے لئے ہے جوعید کی نماز پڑھے تھے ہیں تھا ہے والر بھی عالیہ واطراف مدینہ والے چاہیں تو نماز جعد کا انتظار کریں اور چاہے اپنے گھرول کولوٹ جا کہیں۔ اور بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے بھی مروی ہے ، یک مدینہ والے چاہیں تو نماز جعد کا انتظار کریں اور چاہے اپنے گھرول کولوٹ جا کہیں۔ اور بھی کی بطور منت کے اور جمد کی بطور فرض کے ، اور فدہ ہو ، ایک مقام نہ ہوگی ، بھی اصلی شرکی ہے اور جمد کے دن ہوتو وہ نو ہوئی نماز میں بڑھتی ہیں ، عید کی بطور سنت کے اور جمد کی بطور فرض کے ، اور کیا وہ مرک اصلی شرکی مقام نہ ہوگی ، بھی اصلی شرکی ہے اور میں اس کے مقابلہ میں دوسری اصلی شرکی موجود نہ ہو ، ایک کہا جا ساتی ، البذا وہ جس نے حضرت عثمان کے قول سے استعملال کیا ، وہ بھی اس کے کہ ایسا امرشر بعت کی بنیاد پر بن ہو سکتا ہے ۔ درائے نے نہیں کہا جا سکتا ، البذا وہ بھی تھی کی بنیاد پر بن ہو سکتا ہے ۔ درائے المجمد کی اور جمد دونوں میں اصولی شرکی کے بالکل خلاف ہے (ہوایۃ المجمد میں اس کے مقام کے باب قائم نہیں کی ، البت امام نسائی نے کتاب العید بن میں ایک باب قائم کیا کہ غماز عید میں وہ سے کہ دیک الاعملی اور ھل اتاک پڑھی ، اور اس میں کہ جمد کی نماز میں میں زید بن ارقم جمد کی نماز میں میں دوست مرفوعاً تقل کی ، اور ابن الزبیر کا اثر بھی چیش کی ۔ (صاب ۲۳۵) ۔

ابو دانو د باب اذا و افق یوم الجمعة یوم عید میں صدیثِ الی ہریرۃ ُلفل کی کے حضورعلیہ السلام نے فرہایا'' آج کے دن دوعیر جمع ہوگئی ہیں،جس کا جی جائے، بینما نے عیداس کے جمعہ سے کافی ہوگی ،اورہم تو جمعہ کی نماز بھی پڑھیں گے۔(بذل ص۲/۲)۔

# ارشادِامام شافعی رحمهالله

آ پ نے اپنی کتاب الام (اجتماع العیدین) میں اکھا کہ حضور عبیہ السلام کی مراداتلی عالیہ بیں کہ وہ چاہیں توجعہ کا انتظار کریں ، چے ہیں واپس جے جا کیں بشہروالے مراذبیس ہیں ،الہندا شہروالوں کے لئے جائز نہیں کہ وہ جمعہ کی نماز ترک کرویں۔ بجرمعندورین کے جن پر جمعہ فرض نہیں ہے (بذل رر)۔

## ارشادِحضرت گنگو ہیرحمہاللہ

آپ نے فرمایا کدعید کی نماز کے لئے اطراف و دیہات کے لوگ بھی مدینہ منورہ آجایا کرتے تھے، اوران ہی کو بیرخصت دی گئ ہے، اہلی مدینہ کوئیں دی گئی اس کے لئے بڑا قرینہ و ان مجمعون ہے کہ ہم سب اہل مدینہ توجعہ کی نم زبھی پڑھیں گے۔حضرت ابن عباس و ابن الزبیر آس وفت کم عمر تھے، وہ پوری بات نہ سمجھے ہوں گے اور ابن الزبیر نے جو دونوں نماز وں کوقبل الزوال جمع کیا، وہ اس لئے کہ دہ قبل الزوال جمعہ کیا، وہ اس کے کہ دہ قبل الزوال جمعہ کوں گے۔ اور ابن الزبیر نے خودونوں نماز وں کوقبل الزوال جمع کیا، وہ اس کے کہ دہ قبل الزوال جمعہ کو جائز بیجھتے ہوں گے۔ المقبم س کی فروگذاشتیں اس کی فروگذاشتیں

م جن اسلامی ملکوں کے پاس اس وقت دولت کی غیر معمولی فراوانی بھی ہے، وہ نسبۂ غیراہم امور میں صرف ہور ہی ہو **لعل** الله

يحدث بعد ذلك امرار

حديث بخاري سے تائيد

امام بخاری نے یہاں تو کوئی حدیث ذکر نہیں کی گر کیاب الاضاحی، بساب مسابو کل مں لمحوم الاضاحی ص۸۳۵ میں حضرت عثمان کا اثر لائے ہیں، جس میں اہل العوالی کی قید بھی موجود ہے کہ آپ کے خطبہ عید میں ہے کہ اہل عوالی واطراف مدینہ میں سے جو جاہے جمعہ کا انتظار کرے اور جو جانا جا ہے اس کو میں اجاز بت دیتا ہوں۔

مزیرتفصیل و بحث بذل ، او جز ، اعلاء اسنی اور معارف اسنی (باب القراء قفی العیدین ۱۳ ۱۳ ۱۳ ) میں دیکھی جائے۔ ان شاء
الله اس بارے میں شرح صدر ہوجائے گا کہ علامہ ابن تیمیہ وشوکانی وغیرہ کا مسلک ترک جمد یوم العید کاضعیف بلکہ اضعف و قابل رد ہے۔ اور
جن آثار سے انہوں نے استدلال کیا ہے ان میں کلام ہے ، جبکہ ان کے مقابلہ میں جمہور کے پاس آ یہ قر آئی اذا نو دی للصلو اقعن یوم
المنجمعة فرضیت جمعہ کے لئے تعمی صرت کام ہے ، جس سے یوم العید بھی مخصوص و مشتی نہیں ہے ، دوسر سے بخاری و موطا مالک وغیرہ میں من
احب الح ہے کہ اہل عوالی میں ہے جس کا جی جا ہے جمد تک رک جائے اور جس کا جی جائے گھر جائے ، یہاں عوالی کی قید موجود ہے ، اس سے
شہروالوں کے لئے ترک جمعہ کی اجازت نہیں لگل سکتی ، تیسر سے و انا مجمعون کالفظ ابوداؤ دیس ہے اور شکل الآثار طوادی میں بھی اس طرح
ہے کہ ہم تو جمعہ پڑھیں گے ، جو جمعہ پڑھنا جا ہے وہ جمعہ پڑھا ورجولوٹنا جا ہے وہ لوٹ جائے۔

اس میں کامل صراحت ہے کہ عمم شہر مدینہ سے باہر کے لوگوں کے لئے ہے۔جمہور نے ریجی کہا کہ نماز جمعہ کی فرضیت سب کومسلم ہے اورنماز عید بھی سنت یا واجب ہے تو ایک کی وجہ ہے دوسری ساقط نہ ہوگی۔جس طرح جمعہ کے علاوہ دوسرے دنوں میں عید کی وجہ سے ظہر کی نماز سا قطانبیں ہوتی۔اس پر بھی علامہ ابن تیمیہ کا بیدومویٰ کرنا کہ جو بھی عید کی نماز پڑھ لے گااس پرے جمعہ ساقط ہوجائے گا۔اور بیبھی دعوی کرنا کہ بھی حضورعلیہ السلام اور آپ کے اصحاب سے ما تو رہے اور صحابہ ہے اس کے خلاف ٹابت نہیں ہے۔ پھر دلیل میں بیقول نبوی پیش کیا۔ ايها الناس انكم قد اصبتم خير ا فمن شاء ان يشهد الجمعة فليشهد فانا مجمعون ( فأولُ ابن تيميص ١٥٠/١) اورص ١٤٣ ش فعن شاء منکم الح ہے لین اثرِ مُدُور کومنکم کے اضافہ کے ساتھ ذکر کیا ہے لین تم میں ہے جس کا جی جاہے جعہ پڑھے، حالا نکہ ارشاد اہل عوالی کے لئے ہے کہ وہ جا ہیں تو پر حیس اور جا ہیں تو لوٹ جا کیں۔ایک منکم کے اضافہ اور اگلی عبارت حذف کرنے ہے بات الث دی تنی پھر یہ منسکہ بلاسند دحوالہ ذکر ہوا ہےاول تو علا مہ پورااحوالہ دیا ہی نہیں کرتے ،صرف بیہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ نن میں ایسا ہے یا سیجے میں ا علا اص ۵۲/۸ می عمد و بحث ہے، جس کی تحسین علامہ بنوری ، اور علامہ کوٹری کئے ہی کی ہے، اور مقالات الکوٹری ص ۲۰ ایس بھی اس مسئلہ بر کافی وشافی مال مقالہ ہے جس کی پیچنین خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ امام احمد کی طرف اس مسئلہ کی نسبت بھی مشکوک ہے ، کیونکہ دومرے تنیوں آئمہ جمتندین کے برخلاف امام احمد کے مسائل فغہید کی مذوین ان کی زندگی میں نہ ہو تکی تھی ، اور اس سئے ان کے اقوال مجمی ہرمسئند میں بہرکٹرے ہیں ، کہ بعض مسائل میں تو دس وی آقول مروی ہیں۔اور ایک شافتی عالم نے تقریباً ایک سوسئلے ان کے بطور تغردات کے جمع کئے تھے، جس بر حنا بلہ یخت مشتعل ہوئے اور اس کے ردود کیمے تھے، علا مہ کوٹری نے ابن تیمیہ وابن قیم شوکانی کے جیش کردو آثار پرمحد ثانه نقد و کلام کیا ہے اور آپ نے لکھا کہ اس مسئلہ میں امام ابوصنیفه مع اصحاب کے امام شافعی مع اصحاب کے اور حتی کہ خلا ہر یہ بھی اس امر پر شنفق ہیں کہ نمازعید کی وجہ ہے نماز جمعہ ہر گز ساقط نہ ہوگی ،لابذا ہمیں بہت ہے مسائل کی جن ہیں ایام احمد کومتفر دقر اردیا کیا ہے، مزید تحقیق کرنی ہوگی، کیونکہ تغروات کی کثرت کسی بھی اہ م سے شایاب شان نہیں ہے، چونکہ ہارے نز دیک بن دائر ہے، میں رول انمہ کے ذاہب میں اور خیر کثیر صرف ان بی کے اتباع میں ہے، ای لئے ہم تیمیت وغیرہ کے قائل نہیں ہیں۔

الياب، جبك يهال هنكم سے مطلب بى دوسرابن جاتا ہے جوموطاا ما ما لك كى دوايت فيصن احب من اهيل العسالية ان ينتظر الحج معة فيلينتظر ها و من احب ان يرجع فقد اذلت له كئالف ہے۔ دوسر علامہ نے آكى عبارت بحى ذكر نيس كى۔ اور طحادى كى دوايت بحى اكل اور خالف ہے بكارى مى ١٩٣٨ مى بحى فيم حب ان ينتظر الجمعة من اهل العوالى فيلينتظر و من احب ان يرجع فقد اذنت له هي ، يهال بحى الل العوالى كى مراحت ہے جومنكم سے مطابق تيس ہو آگا اور آگا ہوں احب آئے اللہ على الم ميں ايك دوايت بالفاظمن احب ان يرجع فقد اذنت به هي ، اور دوسرى فيم سال العالمية ان ينتظر الجمعة فلينتظر ها ان يرجع فقد اذنت له ذكركى ہے۔ (بذل مى 1 احب من اهل العالمية ان ينتظر الجمعة فلينتظر ها ومن احب ان يوجع فقد اذنت له ذكركى ہے۔ (بذل مى 1 / 1 / 1 )

یہاں آپ نے علامدابن تیمیے کا کمال بھی ملاحظہ کرنیا کہ جس طرح زیارت وتوسل وغیرہ مسائل میں انہوں نے قطع و بریدوغیرہ کی ہے، یہاں بھی کی ہے۔ جب منطوق صرح آ بہت قرآنی اورا حادیث میجے قویہ سے اہل شہر کے لئے عید کے دن بھی جمعہ کی فرضیت ثابت وتحقق ہے، تو بھر یہ بات کیوکھرٹا بت ہوسکتی ہے کہ حضور علیہ السلام اور آپ کے محابہ نما نے جمعہ بروزعید کے قائل نہ تھے۔ کلالم میلا و المعن احق ان یتبع.

علامهابن تيميه كطرز يحقيق برايك نظرا ورطلاق ثلاث كامسكه

محدث علامہ خطائی نے فرمایا کہ عدم وقوع طلاقی بدی کا قول خوارج و روافض کا مسلک ہے، علامہ ابن عبدالبر نے فرمایا کہ اس بارے میں بجز اہلی بدعت و مثلال کے کوئی مخالفت نہ کرے گا۔ حافظ ابن ججز نے فتح الباری میں لکھا کہ طلاق مثلاث مجموی کے وقوع پر اجماع ہے، لہٰذا اس کی مخالفت اجماع کی مخالفت ہے اور جمہور کا فیصلہ ہے کہ جواجماع واتفاق کے بعدا ختلاف کرے اس کا قول معتبر نہ ہوگا، نیز حافظ نے اس مسئلہ کو حرمتِ متعد کی طرح اجماعی قرار دیا۔ بھے یہاں بحث کے وفت حضرت کی وہی بات یا وہ گئی، جوتفعیل کے ساتھ کتاب الطلاق میں آئے گی، ان شاءاللہ کے وکلہ یہاں بھی علامہ کو منکم کا لفظ بڑھا تا پڑا، اور اہل العوالی اور بعد کے دوسر کے کمات بھی حذف کرنے پڑے جس کو حضرت نے صرف نظر یا اغماض سے اوا کیا ہے۔ اور بیتو خاص بات ہے کہ دوسروں کے دلائل کو (جوہم نے بھی اوپر لکھے ہیں وہ ذکر ہی جس کرتے، لینی ان سے بھی صرف نظر یہ چنانچا نوار الباری جلدا ایس زیار ہ نبوییا ورتوسل نبوی کی مفصل بحث میں ہم نے ان کی اس خاص عادت کو اچھی طرح واضح کیا ہے۔

## جمهورامت وابن حزم وغيره

واضح ہو کہ طلاقی مثلاث مجموع کے نفاذ و وقوع کے دلائل جمع کرنے میں ابن حزم ظاہری نے سب سے زیادہ توسع کیا ہے اور وہ بھی اس مسئلہ میں انکہ اربعہ اور جہوں کے ساتھ میں۔ امام احمد ہے تو بہاں تک فرمایا کہ اس کی مخالفت کرنا اہل سنت والجماعت سے خروج ہے۔ ( کیونکہ بیمسئلہ روافض وخوارج کا افقیار کر دہ ہے ) ان سب امور کے باوجود علامہ ابن تیمیہ وابن القیم نے سب کے خلاف طلاقی مثلاث مجموعی کے عدم وقوع ونفاذ کوئی ثابت کرنے میں پورانو ورصرف کر دیا ہے۔ اور آج کے سلنی دغیر مقلدین بھی ان دونوں ہی کے مسلک کورائج کے میں پوری قوت وطافت صرف کر دیا ہے۔ اور آج کے سلنی دغیر مقلدین بھی ان دونوں ہی کے مسلک کورائج کے اس پوری قوت وطافت صرف کر دیا ہے۔ اور آج کے سلنی دغیر مقلدین بھی ان دونوں ہی کے مسلک کورائج کے اس پوری قوت وطافت صرف کر رہے ہیں۔ والم حاللہ المستندی ۔

مجلی دیو بند کے طلاق نمبر اردومی اس مئلہ پر جل دیو بند کے تین نمبر حق و باطل واضح کرنے کے لئے بے نظیرو بے مثال ہیں اب کے علماء سعودیہ نے بھی اس مئلہ میں رائے جمہور کی ترجیح وصواب وقبول کرلیا ہے۔ فائحمد اللہ علی ذلک و انا لنر جو فوق ذلک مظہر ا و بیدہ التو فیق۔

# بَابٌ إِذَا اشْتَدُّ الْحَرُّيَوُمَ الْجُمُعَةِ

# (جمعہ کے دن سخت گرمی پڑنے کا بیان)

٨٥٤. حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى بَكُونِ المُقَلِّمِى قَالَ حَدَّنَا حَرَمِى بُنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّنَا آبُو خُلَدَةَ هُوَ خَالِدُ بُنُ دِيُنَادٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ النَّبِى صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْعَدُ الْبَرُدُ بَكُو بِالصَّلُوةِ وَاللَّهِ الشَّلَةُ اللَّهُ حَلَّدَةً وَقَالَ بِالصَّلُوةِ وَلَمُ وَإِذَا اشْتَدُ الْبَحَمُعَة وَقَالَ بِالصَّلُوةِ وَلَمُ وَإِذَا اشْتَدُ الْبَحَمُعَة وَقَالَ بِالصَّلُوةِ وَلَمُ يَا أَمِي الْمُعْمَعَة وَقَالَ بِالصَّلُوةِ وَلَمُ يَلُونُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَعْدَ وَقَالَ بِالصَّلُوةِ وَلَمُ يَا اللَّهُ مُعَلِّمَ اللَّهُ مُعَدِّ وَقَالَ بِشُو مُن قَابِتٍ حَدَّقَنَا آبُو خَلْدَةً صَلَّح بِنَا آمِيرُ الْجُمُعَة فُمَّ قَالَ لِالنَّيِّ كَيْفَ كَانَ النَّبِي صَلِّع الْفُهُورَ الْجُمُعَة وَقَالَ بِالطَّهُورَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّع الظُهُورَ الْمُعُمُعَة وَقَالَ بِشُو الطَّهُورَ الْمُعَمِّعَة وَقَالَ إِللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّع الْفُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّع الظُهُورَ المُقَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّع الْفُلُولُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّع الطُّهُ وَسَلَّمَ يُصَلِّع الطُّهُ وَسَلَّعُ وَسَلَّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِي الطُّهُورَ الْمُعَالَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّع الطَّهُ وَسَلَّع وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُؤْلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ وَاللَّهُ الْمُؤْلِدُ وَسَلِّعُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي اللْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمہ:۔حضرت الس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب سردی بہت ہوتی تو رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم نماز سویرے پڑھتے اور جب گرمی بہت زیادہ ہوتی تو نماز لیعنی جمعہ کی نماز شمنڈے وقت میں پڑھتے تھے،اور یونس بن بکیر کابیان ہے کہ ابو خلدہ نے ہم ہے بالعملؤة کا لفظ بیان کیا، اور جمعہ کا لفظ نہیں بیان کیا، اور بشر بن ٹابت نے کہا، کہ ہم ہے ابو خلدہ نے بیان کیا، کہ میں امیر نے جمعہ کی نماز پڑھائی، پھرانس ہے جو جھاکہ دسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کس طرح پڑھتے تھے۔

. تشریخ: ۔ حافظ نے لکھا: بعض روا یات بعزت انس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز اول وقت میں پڑھی جاتی تھی، اور دوری یہاں کہ روایت سے معلوم ہوا کہ دو پہر کی نماز سردی کے موسم میں جلد اور گرمی میں دیر سے مختندے وقت میں اوا کی جاتی تھی، اس لئے دونوں قسم کی روا بھوں میں جمع اس طرح کرلیا گیا کہ جمعہ وظہر کا مسئلہ الگ الگ ہوجائے۔

تاجم رادى كاحديث الباب من بعى يعنى الجمعدلا نابتلار ماب كه جمعه وظهر كائتكم يكسال ب، كيونكه سوال جمعه سي تعااور جواب من حصرت

ائس نے ظہر کا وقت بتلا یا اور دوسری روایت ای سند ہے یہ ہی ہے کہ جس طرح تجائ جمعہ کے خطبہ میں طوالت کر کے نماز کومو ترکرتا تھا، اس کا نائب تھم بھی کرتا تھا، اس پر بزید طبی نے جمعہ کے دن حضرت انس ہے جاند آ واز میں پکار کر پوچھا کہ آپ نے رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں آپ جمعہ کی نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے۔ حضرت انس نے جواب میں بہی بتایا کہ موسم سر ما میں نماز جلدی اور گر ما میں در برجے تھے، کو یا اس وقت حضرت انس نے جمعہ کو ظہر پر قیاس کر کے سیجواب دے دیا، اور جمعہ کے تا خیر کی وجہ بیدا کر دی، جس پر حاکم وقت پر سے اعتراض اٹھ گیا، اس کے بعد حافظ نے علامہ زین بن المعیر کا تول تھل کیا کہ اس باب وحدیث سے امام بخاری کار بحان نماز جمعہ کے لئے بھی تشور کے ایراد جمعہ کے ایراد جمعہ کے لئے بھی مشروع ہوتا تو زیادہ کے ایم مستبط ہوا کہ جمعہ زوال سے پہلے مشروع نہیں ہے اس لئے کہ اگر وہ مشروع ہوتا تو زیادہ کہ ایم اور جمعہ کے لئے بھی مشروع ہوتا تو زیادہ کری کی وجہ سے تاخیر کا سوال بی پیدائیس ہوتا تھا، کیونکہ ذوال سے پہلے مشروع نہیں ہے اس لئے کہ اگر وہ مشروع ہوتا تو زیادہ گری کی وجہ سے تاخیر کا سوال بی پیدائیس ہوتا تھا، کیونکہ ذوال سے پہلے مشروع نہیں ہے اس لئے کہ اگر وہ مشروع ہوتا تو زیادہ گری کی وجہ سے تاخیر کا سوال بی پیدائیس ہوتا تھا، کیونکہ ذوال سے پہلے مشروع نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ذوال سے پہلے مشروع نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ذوال سے پہلے مشروع نہیں ہوتا تھا، کونکہ ذوال سے پہلے مشروع نہیں ہوتا تھا، کونکہ ذوال سے پہلے مشروع نہیں ہوتا تھا، کونکہ ذوال سے پہلے می مستبط ہی جدنہ دوت میں پردولیا جاسکتا تھا۔

حافظ نے مزید لکھا کہ ای سے ابن بطال نے بھی استدلال کیا کہ جب وقت جمعہ اور وقت ظہر ایک ہے تو جعہ قبل الزوال کا جواز بہاں نہیں ہے، اور اس سے ریمجی معلوم ہوا کہ شریعت کا خشا ہر طرح سے نمازی کوتشویش و پریشانی سے بچانا ہے تا کہ پورے اطمینان اور خشوع وخضوع کے ساتھ نماز اوا کی جائے۔ کیونکہ گرمی کے وقت ایراو کی رعابت اس لئے گئی ہے ( فتح ص۲۴/۲۳)

# حضرت گنگوهی کاارشاد

آپ نے فرمایا کہ امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے واضح کیا کہ جمعہ وظہر میں ہا ہم کوئی فرق استحباب ابراد کے بارے میں نہیں ہے اور یکی امام اعظم کا بھی مختار ہے، اس پر حاشیہ کا امع میں در مختار کی عبارت نقل ہوئی کہ جمعہ اصلاً واستحباباً دونوں زمانوں میں ظہر کی طرح ہی ہے کیونکہ وہ ظہر کا قائم مقام ہے۔ جامع الفتاوی میں بھی بھی ہے، لیکن الا شباہ میں بیہ ہے کہ جمعہ کے ابرا ذہیں ہے ادر جمہور کی رائے بھی بھی ہے کیونکہ جمعہ میں بڑاعظیم اجتماع ہوتا ہے اور تاخیر ہے حرج و تکلیف ہوگی ، بخلاف ظہر کے۔

علامہ موفق حنبی نے کہا کہ جمعہ موسم گر ما اور سرما دونوں میں اول وقت پڑھا جائے ، کیونکہ نی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم اس کوجلد پڑھتے سے اوراس لئے بھی کہ لوگ جمعہ کے لئے وقت سے پہلے ہی شہری نما زکوای لئے مو خرکیا جا تا ہے کہ ان سے تکلیف و مشقت کو دور کیا جائے والوں پرشاق ہوتا اوراس لئے بھی کہ دخت گری کے زمانہ میں ظہری نما زکوای لئے مو خرکیا جا تا ہے کہ ان سے تکلیف و مشقت کو دور کیا جائے ، اگر جمعہ کے لئے صبح می کہ بھی ہے جامع مسجد میں جمع ہونے والوں کو ابراد کے لئے رد کا جائے تو اس میں تو تکلیف اور مشقت اور بھی زیادہ ہوگی ، اور اور جمعہ میں مشقت اور بھی ناور ہی دیا ہو جائے گی ،'' شرح کہیر'' میں اس طرح ہے کہ ابراد ظہر میں ابراد خت گری اور گرم ملک کے لئے ہے ، جمعہ کے لئے بھی اس کو جمعہ کے لئے ہی ماری کو جمعہ کے لئے ہی اس کو جمعہ کے اور مشتفت اور میں تکاسل سے کام لیں گے ۔ دوسر ساس لئے میں کہ کو گوگوں کو جمعہ کے لئے ہی اس لئے ان کو گری ہے کوئی تکلیف نہ ہوگی (کہوہ ہے میں ابراد جمعہ کے لئے بھی تکھا ہے ، اور علامہ بینی نے اس کو جمعہ کے لئے نہیں مانا ہے ہیں کہتا ہوں کہ جمعہ کے ابراد تی کی تھی ۔ اور میر ہے نزد کے حدیث ظہر بی کے لئے تھی کہ واری کردیا ہے ۔ اس لئے تینی کی رائے کو تر جہے ۔ اس لئے تینی کی رائے کو تر جم ہے ۔ اس لئے تینی کی رائے کو تر جہ ہے ۔ اس لئے تینی کی رائے کو تر جم ہے ۔ اس لئے تینی کی رائے کو تر جم ہے ۔ اس لئے تینی کی رائے کو تر جم ہے ۔ اس لئے تینی کی رائے کو تر جم ہے ۔ اس لئے تینی کی رائے کو تر جم ہے ۔

راقم الحروف عرض كرتا ہے كەخىرورحضور عليه السلام كى عادت مباركه اول وقت ظهر بيس ہى جعه يژھنے كى تقى ،اس لئے اس كوتر جى ہونی جاہئے ،گریکھی دیکھنا جاہئے کہاس زمانہ پس منبح ہی ہے لوگ جمع ہوجاتے تھے،اوران کا بڑا کام جمعہ کی نماز تک ای کے لئے اجتمام و اجتاع تھا،اوراس زمانہ میں نہ صرف شہر کے بلکہ قرب وجوار کے لوگ بھی شہر میں جعدادا کرنے کے لئے آیا کرتے تھے۔لیکن اس زمانہ میں بجزرمضان یا جمعتدالوداع کے باہر کے لوگ شہر میں نہیں آتے ،اور ندان برآ نا فرض ہے۔اس لئے مشروعیت ابراد کی قولی احادیث برعمل ہوسکتا ہے یا ہونا جا ہے ، جوصاحب بحروغیرہ کا مختار ہے دوسرے زم وگرم خطوں کا بھی فرق کرنا پڑے گا۔مثلاً مدینہ طبیبہ کا موسم بانسیت مکہ معظمہ کے سردوزم ہےاور مکہ معظمہ میں مثلا ج کے موقع پر کہ بخت تزین گرم موسم میں بھی جبکہ سب لوگ حرم کے آس پاس یا شہر ہی کے اندر ہوتے ہیں،ان کے لئے ابراد کی احادیث پڑمل نہا ہت مناسب بلکہ ضروری ہے،اور ہم نے تو یہ بھی ویکھا کہ شدیتے حرکی وجہ سے ظہراول وقت میں تقریباً سارا مطاف اور صحن حرم نمازیوں سے خالی ہوتا ہے۔ اور صرف تھوڑ ہے ہے آ دی امام کے ساتھ ہوتے ہیں ، جمعہ میں بھی کم وہیش اليي على صورت ہوتی ہے ،تو كيانماز كاس طريقه كو يعي تعامل نبوي كے ساتھ مطابق كيا جائے گا؟

للبذا حالات کے بدلنے کے ساتھ کیا ،اس ز مانہ ہیں اور خاص طور ہے سخت گرم موسم ہیں اور مکہ معظمہ جیسے بلا دہیں جمعہ ووظہر کے لئے ابراد کی تولی احادیث برعمل کرنا بہتر نہ ہوگا؟ جس کی تائید صاحب بحرو جامع الفتادیٰ ہے بھی ہوتی ہے نیز حضرت گنگوئی نے اس کوا فقیار کیا ہا ورامام بخاری کار جمان بھی ای طرف ہے،اور جن حضرات نے ان وجوہ ہے کہاس زمانہ نبوی میں لوگ صبح ہی ہے اور شنڈ ہے وقت میں معجد جامع پہنچ جایا کرتے تھے، اور دیہات کے لوگ بھی مبح ہی ہے شہر میں جمعہ کے لئے آ جایا کرتے تھے، اور ان کو واپسی اور دوسری ضرور بات کے لئے جمعد کی نماز سے جلد فارغ کرنا ہی مناسب بھی تھا، آج کل کے حالات میں وہ سب حضرات بھی اپنی رائے برقائم ندرہ سکتے تھے،اس لئے آج کل ابرا دِظہر کی طرح ابرا دِ جمعہ بھی افضل ہونا جاہتے ،البتہ جہاں حالات اب بھی عہد نبوی کےمطابق ہوں وہاں تعامل

نبوی ہی کوئر جی رہے گی۔ واللہ تعالی اعلم دعلمہ اتم واحکم۔

بَابُ الْمَشِّي اِلَى الْجُمُعَةِ وَقُولِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْعَوُا اِللَّى ذِكْرِ اللهِ وَمَنُ قَالَ السُّعُى الْعَمَلُ وَالذَّهَابُ لِقُولِهِ تَعَالَى وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ يَحُرُمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ وَقَالَ عَطَآءٌ تَحُرُمُ الصَّنَاعَاتُ كُلُّهَا وَقَالَ اِبْرَاهِيمُ ابُن سَعُدٍ عَنِ الزُّهُرِيّ إِذَآ اَذَّنَ الْمُؤَدِّنُ يَوُمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ مُسَافِرٌ فَعَلَيْهِ اَنُ يَشْهَدَ (جمعہ کی نماز کے لئے جانے کا ہیان ،اورالقد ہزرگ و ہرتر کا قول کہذکرِ الٰہی کی طرف دوڑ و،اوربعض کا قول ہے کہ سعی ہے مراد عمل کرنااور چلنا ہے،اس کی دلیل ارشادِ بارٹی'' وَسَعَی لَبَاسَعُیَہَا'' ہےاورابن عباسؓ نے فر مایا کہاس وقت خرید وفر وخت حرام ہے،عطاء کا قول ہے، کہتمام کا محرام ہیں ،اورابراہیم بن سعد نے زہری ہے تقل کیا کہ جب مؤذ ن، جمعہ کے دن اذان دے ،اور کوئی مسافر ہوتواس پر جمعہ کی نماز کے لئے حاضر ہونا واجب ہے )

٨٥٨. حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِم قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنَ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَيَايَةً بُنُ رِفَاعَةَ قَالَ اَدُرَكِنِي اَبُوْ عَبْسِ وَّانَا اَذُهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَلَمَاه فِي سَبِيِّل اللهِ حَرَّمَةُ اللهُ عَلَى النَّارِ. ٨٥٩. حَدُّلُنَا ادَمُ قَالَ حَدُّثَنَا ابُنُ ابِى ذِنْبٍ قَالَ حَدُّثَنَا الزُّهُوِى عَنْ سَعِيْدٍ وَآبِى سَلَمَةَ عَنُ آبِى هُوَيُوةَ عَنِ النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَا وَحَدُّثَنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ آخُبَونَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُوِي قَالَ آخُبَونِى آبُو سَلَمَةَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَلُوةُ قَالَ اللهِ صَلَّمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَلُوةُ قَالَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَلُوةُ قَالا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَلُوةُ قَالا تَسْعَونَ وَأَتُوهَا تَمُشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا آدُرَ كُتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمُ فَآتِهُوا.

٨١٠. حَـدُّلَـنِى عَمْرُو بُنُ عَلِى قَالَ حَدَّثَنَا آبُو فَتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ الْمُبَارَكَ عَنُ يَحْنِى بُنِ آبِى كَئِيْرٍ
 عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى قَتَادَةَ لَآ اَعْلَمُهُ إِلَّا عَنُ آبِيهِ عَنِ النَّبِي صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُو مُواحَتْى تَرَوْنِى وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ.
 وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ.

تر جمد ۸۵۸ عبابیا بن رافع روایت کرتے ہیں کہ بیں جمعہ کی نماز کے لئے جار ہاتھا تو مجھے ہے ابوعبس ملے ،اور کہا کہ بیس نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جس کے دونوں پاؤس راہِ خدا میں غبار آلود ہوں ،اس کواللہ تعالیٰ دوزخ پرحرام کر دیتا ہے۔

ترجمہ ۸۵۹۔حفرت ابو ہریرہ رضی القد عندروایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلے اللہ عدید دسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جب نماز کی تکبیر کھی جائے تو نماز کے لئے دوڑتے ہوئے نہ آ و بلکہ آ ہستگی ہے چلتے ہوئے آ وُ۔اوراطمینان تم پرلازم ہے جننی نماز یاوَ، پڑھاو،اور جونہ ملے اس کو بورا کرلو۔

ترجمہ• ۸۲۔ حضرت ابوقادہ نی کریم صلے اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب تک تم لوگ جھے دیکے نہ اس وقت تک کھڑے نہ ہو، اورتم اطمینان کواپنے اوپر لازم کرلو۔

تشریج:۔حضرت شاہ صاحبؒ نے فر مایا کہ امام بخاریؒ نے بیٹا بت کیا کہ ف اسعوا الی ذکر اللہ شرسی کے معنی دوڑ نے کے بیں بلکہ صرف چل کرجانے کے بیں جورکوب کے مقابلہ بیں ہوتا ہے،اگر چافت بیل سعی کے معنی دوڑ نے کے بیں اور خاص طور ہے جبکہ اس کا صلحالے ہو۔حضرتؓ نے فر مایا کہ میر سے نز دیک صلوٰ قاکا قاعدہ بھی مطرف بیس ہے، لہٰ ذاان پر مسائل کی بنائبیں ہو کئی اور یہاں سعی کا لفظ اس لئے بولا مجیا ہے کہ جس طرح دوڑ نے کے دفت آ دمی ہمہ تن اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایسے بی یہاں سارے دوسرے مشاغل ترک کرے صرف جمعہ کی ضروریات میں مشغول ہونا مطلوب ہے۔

قولہ وقال ابن عباس محرم الهیج ، فرمایا امام بخاری نے حرمت کو ہی اختیار کیا ہے ، ہمارے فقہاء نے نیچ کو کمروہ تر کی لکھا ہے ، البتہ امام محدیّ ہے نیقل ہوا ہے کہ ہر کمروہ تحرکی کی بھی حرام ہے ، شیخ ابن البہام نے بیتحقیق کی کہ نمی لغرہ سے کراہت تحرکی ٹابت ہوتی ہے خواہ وہ قطعی ہو، بیقاعدہ بنے گاتو اسے خلع کو مشتقیٰ کرنا پڑے گا۔ پھر علاوہ تھے کے دوسری صناعات و معاملات کو بھی ہدایہ بیں افران جمعہ کے بعد ممنوع ہی کھا ہے ، حاصیہ لامع ص ۲ / ۱۸ بیس لکھا کہ ایسے وقت اگر بھے کا معاملہ کرلیا گیاتو وہ جمہور کے نزدیک باوجود کراہت کے مجمعے ہوجائے گا ، مالکیہ کے نزدیک نکاح ، ہبدومد قد کے علاوہ دوسرے عقو دشخ ہوجائیں گے۔

اس ممانعت نہ کورہ کی ابتدا جمہور کے نزدیک اذانِ خطبہ ہے ہوگی کیونکہ وہی حضورعلیہ السلام کے وقت میں تھی للبذا پہلی اذان کے وقت ہے ابتداء ندہوگی۔اگر چدایک قتم کی کراہت اس کے بعد بھی ہوگی ، کیونکہ وجوبِ جمعہ کا وقت ہوجا تا ہے۔علامہ عینی نے اس کوتفصیل ہے لکھا ہے اور درمختار میں اذان اول ہے ممانعت کی ابتداء کواضح قرار دیا ہے۔

قوله من اغبرت قد ماہ فی سبیل الله : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا که ایمه کودیث کنزد یک جہال کہیں احادیث وآثار میں لفظ فی سبیل اللد وار دہوا ہے۔ اس سے مراد جہاد کے اندراس فعل کا صدور ہوتا ہے۔ اوراس لئے امام ترفدیؓ نے کتاب الجہاد میں دس میارہ ابواب فی سبیل اللہ کے بی عنوان سے ذکر کئے ہیں ،اورصوم فی مبیل الشاکو بھی جہاد کے موقع پر بی محمول کیا ہے۔ام بخاری کچھٹیم کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔'' دند اللہ ومیں نامجر کا ایک سے ماہت فرمسیل میں ایس مرتب میں میں میں اس میں میں میں تقتیبا ہے ہیں کہ دیسے میں

این الجوزی نے بھی لکھا کہ جب مطلقانی سبیل اللہ بولا جائے توجہادی مرادہ وتا ہے، علامداین دقیق العید نے کہا کہ اکثر اس کا استعال جہادی میں ہوتا ہے۔ علامہ قرطبی نے کہا کہ سبیل اللہ سے طاعة اللہ مراد ہے تخة الاحوذی ص۳/۲) تا ہم ظاہر ہے کہ جہاد کے خاص فضائل عالیہ ہر طاعت پر حاصل نہ ہوں ہے، لہذا آئے کل جولوگ ہر طاعت وسفر کو جہاد کے برابر قرار دیتے ہیں وہ بظاہر سی خیمیں ہے بمرود کی طاعات کو بجا ہدہ تو کہہ سے جہاد ہیں جہاد ہیں ہونئیں ، کیونکہ بنفس وفقیس کو قربان کردیے کا تام ہے، ذیلی طاعات اس کے برابر کیے ہوئی ہیں؟ واللہ تعالی اعلم ۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حنفیہ کے پہال من اغبیرت قد ماہ فی سبیل اللہ ہمراد بعض نے منقطع الغزاہ کولیا ہے اور بعض نے منقطع الغزاہ کولیا ہے اور بعض نے منقطع الغزاہ کی میں اللہ ہے اگر چہا کر کی استعمال ان دونوں بعض نے منقطع الخاج کو میر سے نزدیک دونوں سے عام لیا جائے جیسا کہ ام بخاری بھی جائے ہیں ، البت اگر امام ترفری وغیرہ کی رائے کولیس تو کہا جائے گا کہ امام بخاری نے جمد کو بھی جہاد کے ساتھ می کردیا ہے ، اورای لئے اس مدیث سے استدلال کیا جو جہاد کے بارے میں آئی ہے واضح ہوکہ ام ترفری اس مدیث سے استدلال کیا جو جہاد کے بارے میں آئی ہے واضح ہوکہ اللہ بخاری کو کہا ہے ہیں۔

#### مسافرى نمازجمعه

امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب میں امام زہری کے مسافر کے لئے بھی حضور جعد کولکھا ہے۔ اس پرعلامہ عینیؒ نے امام زہری ہے دوسرا قول بھی نقل کیا کہ مسافر پر جمعہ داجب نہیں ہے، اور این المنذ رنے اس پرعلاء کا اجماع بھی نقل کیا ہے۔ البنداامام زہری کے اول الذکر قول سے مراد حضور جعد بطور استحباب ہے، اور دوسرے کا مقعم نفی وجوب ہے۔ ابن بطال نے بھی کہا کہ اکثر علماء کے نزد یک مسافر پر جمعہ نہیں ہے۔ ابن بطال نے بھی کہا کہ اکثر علماء کے نزد یک مسافر پر جمعہ نہیں ہے۔ ابن بطال مے البنداوہ جس وقت جا ہے سفر پر جاسکتا ہے۔

#### جمعه کے دن سفر

دوسرامسکدید ہے کہ جعدت قبل مقیم کے لئے سفر شروع کرنا کیا ہے؟ تو زوال سے پہلے امام مالک وابن المنذ رکز دیک جائز ہے، اور شرح المہذب میں تحریم کواضح کہا ہے دونوں طرف آٹار صحابہ ہیں۔ اور زوال کے بعد جبکہ دفقاء سفر کا ساتھ چھوٹے کا خوف نہ ہواور راستہ میں بھی کہیں جمد ملنے کی تو تع نہ ہوتو یہ سفرامام مالک واحمہ کے نز دیک جائز نہ ہوگا۔ امام ابو حذیفہ نے اس کو جائز کہا ہے بحد ہ ص ۲۸۳/۳) بہ جواز کر اہمتِ تحریمہ کے ساتھ ہے۔ علامہ بینی سے فروگذاشت ہوگئی کہ مطلقاً جواز لکھ دیا۔ فلیتنبه لله۔

در مختار میں شرح المدید نے نقل کیا کہ سے بیہ کہ زوال نے قبل سفر میں کراہت نہیں ہے اور زوال کے بعد سفر بغیر نماز جمعہ پڑھے مکروہ ہے،ر دالبخار میں لکھا کہ اس ہے وہ صورت مشتیٰ ہونی چاہئے کہ رفقاءِ سفر چھوٹ جائیں اور نماز جمعہ پڑھنے کے بعد تنہا سفر ممکن نہ ہو، کہ اس صورت میں بھی کراہت نہ رہے گی۔(معارف میں ۴۲۲/۲)

علامه ابن رشد نے لکھا کہ جمہور کے نز دیک مسافر اور غلام پر جمعہ واجب نہیں ہے ، داؤد ظاہری اور ان کے اصحاب کے نز دیک ان پر مجمی جمعہ واجب ہے (ہدلیة الجمتہد ص ۱۳۴/)۔

# بَابٌ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ

(جمعہ کے دن دوآ دمیول کے درمیان) جدئی نہ کرے کدان کے چ میں مکس کر بیٹے)

١ ٢٨، حَدَّقَا عَبُدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَنَا ابُنُ آبِى ذِنْبٍ عَنُ سَعِيدٌ الْمُقْبُرِي عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ وَدِيْعَةَ
 عَنُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوُمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهُرٍ فُهُ الْخُمُعَةِ اللهُ عُمْ رَاحَ وَلَمُ يُقَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمُ إِذَا خُرَجَ الْإِمَامُ
 مَنْ طُهُرٍ ثُدُمُ الْجُمُعَةِ اللهُ خُرى.
 آنصَتَ خُفِرَلَةُ مَابَيْنَةُ وَمَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ اللهُ خُرى.

ترجمہ ۱۸ محمد کے حضرت سلمان فاری روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محمد کے دن عسل کرے، اور جس قدر ممکن ہو پاکی حاصل کرے بان کے درمیان نہ جس قدر ممکن ہو پاکی حاصل کرے بھر تیل لگائے یا خوشبو ملے، اور مسجد میں اس طرح جائے کہ دوآ دمیوں کو جدا کر کے ان کے درمیان نہ بیٹے، اور جس قدراس کی قسمت میں تھا، نماز پڑھے، پھر جب امام خطبہ کے لئے لگانو خاموش رہے تو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔

تشریج:۔حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا بخطی اور تفریق بین الاثنین کی ممانعت اس لئے ہوئی کہ ان سے ایذاء ہوتی ہے اور جمعہ میں جمع کرنے کی شان ہے ،اس لئے بھی تفریق کافعل ہے محل اورخلاف مقصود ہے۔

قولیہ فیصلیے ماکتب لہ :اس موقع پر حضرت شاہ صاحبؓ نے علامہ ابن تیمید کاردکیا، جو کہتے ہیں کہ جمعہ سے قبل کوئی سنت نہیں ہے، چونکہ امام بخاری سنتقل باب اس سلسلے میں آھے لائیں ہے،اس لئے پوری بحث وہیں آئے گی۔ان شاءاللہ۔

# بَابٌ لَا يُقِينُمُ الرَّجُلُ اَخَاهُ يَوُمَ الْجُمُعَةِ وَيَقَعُدُ فِي مَكَانِهِ (كُونَى شخص جمعه كدن البيخ بهائى كواشاكراس كى جگه برنه بيشے)

٨٦٢. حَدُّنَنَا مُحَمَّدٌ هُوَا بُنُ سَلامٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُخَلَّدُ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتَ نَافِعًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلِّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُقِيْمَ الرَّجُلَ اَخَاهُ مِنْ مَّقُعَدِهِ وَيَجُلِسُ فِيُهِ قُلْتُ لِنَافِعِ اَلْجُمُعَةِ قَالَ الْجُمُعَةِ وَغَيْرَهَا.

ترجہ ۱۲۸ می حضرت این عمر دوایت کرتے ہیں، کہ نبی کریم وہ نے منع فر مایا اس بات سے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کواس کی جگہ سے
ہٹا کراس کی جگہ پر ہیٹھے، ہیں نے نافع سے پوچھا کہ کیا ہے جعد کا تھم ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جعد اور غیر جعد دونوں کا بہی تھم ہے۔

تشریخ: مسجد ہیں جا کرکسی بیٹھے ہوئے نمازی کو ہٹا کراس کی جگہ بیٹھنے کی ممانعت کی گئی، کہ اس میں بھی ایذ اءِمون اور تفریق ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی میں خطبہ کے وقت ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فر مایا دیقت کہ بالصب اولی ہے تا کہ دونوں باتوں کی برائی کیساں معلوم ہو۔ حدیث الباب میں خطبہ کے وقت فاموش رہ کراس کو سننے کی بڑی فضیلت و ترغیب ہے اور اکثر محابہ و تا بعین کے مل اور فتو سے کی بنا پر امام ابو صنفی ، امام ما لک، سفیان تو رک وغیرہ اکثر انکم کہ حدیث الب بات قرار دیتے ہیں،
وغیرہ اکثر انکمہ کو دیث خطبہ کے وقت نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں بچھتے ، اور سلیک کے واقعہ کو ضاص ضرورت کی ایک بات قرار دیتے ہیں،
جبکہ امام شافعی واحمد صرف اس واقعہ کی وجہ سے خطبہ کے وقت آنے والے کے لئے بھی تحیۃ السجد کوسنت قرار دیتے ہیں۔

# بَابُ الْآذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَة

### (جمعہ کے دن اذان دینے کا بیان)

٨٢٣. حَدُّلَنَا ادَمُ قَالَ حَدُّلَنَا ابْنُ آبِى ذلبِ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ السَّآئِبِ ابْنِ يَزِيُدَ قَالَ كَانَ النِّدَآءُ يَوُمَ الْجُمُعَةِ اَوُلُهُ إِذَا جَلَسَ الاِمَامُ عَلَى المِنْبَوِ عَلْمَ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكُو وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَآءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَآءِ قَالَ آبُوْ عَبُدِ اللهِ الزَّوْرَآءُ مَوْضِعٌ بِالسُّوْقِ بِالْمَدِيْنَةِ.

ترجمہ ۸۶۳ مسائب بن پزیدروایت کرتے ہیں کہ روسل اللہ کا اور الوبکڑ کے عہد میں جعد کے دن پہلی اؤ اُن اس وفت کہی جاتی تقی ، جب امام نبر پر بیٹے جاتا تھا، جب حضرت عثمان کا زمانیآیا، اور لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ نے تیسری اؤ ان مقام زوراو میں زیادہ کی۔ ابو عبداللہ ( بخاری ) نے کہا کہ ذوراء مدینہ کے بازار میں ایک مقام ہے۔

تشریج: ۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضور اکرم وظا اور صاحبین سید نا ابو بکر وعرشے زمانہ میں جدا کیے ہی او ان تقی ، اور عالبا وہ مجد سے باہر تھی ، جبیبا کہ ابوداؤ دکی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سچر نبوی کے درواز ہر ہوتی تھی ، پھر جب حضرت عثان کے زمانہ میں لوگوں کی کثر ت ہوگئی تو حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اذ ان کا اضافہ کرکے زوراء پر خارج مجد جاری کرائی ، تاکہ دور تک لوگ لوگ من لیس اورا پنے کا روبار کو بند کرکے جو ہے لئے سچر نبوی کا رخ کریں۔ حافظ نے لکھا کہ زوراء ایک او نہا کہ اذ ان تھا، جس پر پہلی اذ ان زوال کے بعد دی جانے گی۔ حافظ نے علامہ مہلب مالی شارح بخاری کا قول تقل کیا کہ اذ ان اس جگہ (امام کے سامنے ) ہونے میں سے حکہ و دوال کے بعد دی جانے گئی او تا ہے کہ بونے میں سے حکہ و خارج کی حدوال کے بعد دی جانے گئی اور عنور میں ہے کہ وہ عام طور سے ہوائی ایس اور کو تھی اور اور کی سے کہ وہ عام طور سے لوگوں کو نہر دار کرنے تے لبذا خاہر ہے ہوگی اور اس کے بوری اور حضور علیہ المسلام کے دمانہ والی اضافہ ہوگی (فتے الباری می کہ جب سے ایک اذ ان کا اضافہ ہوائی ہوگی اور مائے ہوگی اور حضور علیہ المسلام کے دمانہ والی اضافہ ہوگی (فتے الباری می کہ جب سے ایک اذ ان کا اضافہ ہوائی کے دو دا علی می کر در کرنے کے بوگی اور حضور علیہ المسلام کے دانہ والی انصافہ ہوگی (فتے الباری می کہ در ادر کرنے کے دروانہ کے بعر کی دروانہ کے بھی کی دروانہ کی کرنے تھی ہوگی اور حضور علیہ المسلام کے دروانہ کے بوگی البتہ یہ کہ سکتے جوگی اور حضور علیہ المسلام کے دانہ والی انصافہ کے بوگی البتہ یہ کہ می دروانہ کی دروانہ کے بوگی البتہ کی کا دروانہ کی دروانہ کیا کہ دروانہ کی دروانہ ک

یہاں نے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اذان عبد نبوی کا مقصد انصات للخطبہ نہ تھا، اس لئے اگر اس کو بعد میں بھی بغرض اعلام ہی رکھا جاتا تو کوئی قباحت نہتی ۔ اذان کا تعدوم سے وقت بھی ثابت ہوا ہے جمعہ کے واسطے بھی اس کی اہمیت کے چیش نظر ہوسکتا تھا۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب نے شایداس کی طرف اشارات کئے جیں، اور یہاں تک بھی فرمایا کہ ٹی امیہ کے اس طریقہ کارواج نہ ہوتا چاہئے تھا (کیونکہ ان کاعمل امت کے لئے سندنیس بن سکتا۔)

حافظ نے بیکی داؤدی سے نقل کیا کہ پہلے اذان (حضورعلیہ السلام کے زمانہ میں )مجد کے شینی حصہ میں ہوتی تھی (جس سے زیادہ دور تک لوگوں کواس کی آ وازنہ بی سی سے تعلق کے حضرت عثمان نے زوراء پراذان کو جاری کرایا پھر جب ہشام بن عبدالما لک کا دور آیا تو اس نے دوسری اذان کوخطیب کے سامنے کردیا (نتج ص۲۹/۲)۔

علامہ عینی نے لکھا: واؤدی نے نقل ہوا کہ پہلے موذ نین اسفل معجد میں اذان دیا کرتے تھے، جوامام کے سامنے نہ ہوتے تھے، پھر جب معفرت عثان نے ایک موذن وراء پراذان دینے کیلئے مقرر کردیا۔ اسکے بعد جب ہشام کا دور آیا تواس نے موذنوں کو یا کسی ایک کوخطیب کے سامنے اذان دینے پرمقرر کردیا اس طرح وہ تین ہو گئے اور حضرت عثان کے مل کواس سلسلہ کا تیسرانمبر قرار دیا گیا۔ (عمرہ میں ۱۹۱/۳)۔ سامنے ان سے معلوم ہوا کہ ہشام سے تل مدوس کی اذان بدستور حضور علیہ السلام کے زمانہ کی طرح باب معجد پر رہی ہوگی اور ہشام نے اس

کومجد کے اندر خطیب کے سامنے کر دیا اور اس وقت سے میرموجود ہ طریقہ چاتا آیا ، اور تنبعین غدا ہب اربعہ نے بھی ای کو اختیار کرلیا۔ بجز اہلِ مغرب کے کدان کے پہال صرف ایک بی اذان رہی جو حضور علیہ السلام کے زمانہ بیں تھی۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ بین طیب کے سامنے متجد کے اندرا ذان کا طریقہ بنوامید کا جاری کر دہ ہے۔اوری کی بات فتح الباری وغیرہ سے لمتی ہے۔جس کے لئے انکہ اربعہ کے یہاں مجھے کوئی متدل نہیں ملا ہے۔ بجزاس کے کہ صاحب ہدایہ نے '' بین یدی' لکھ دیاا ورلکھا کہ ای طرح توارث و تعامل ہمیں ملا ہے۔ پھرای کو دومرے اہلی نما ہب نے بھی نقل کرنا شروع کر دیا۔

حضرت نے بیجی فرمایا کہ میں جیران رہا اور سمجما کہ کس کے باس بچرسامان تو تھانہیں ،اس لئے صاحب ہدایہ کا قول بکڑلیا کہ بڑا آ دمی ہے، انہوں نے قال فی ہدلیۃ الحفیہ سے اوا کیا ہے اور ابن کثیر شافعی نے بھی صاحب ہدایہ کا نام لے کرنقل کیا ہے، حالانکہ وہ صنیفہ کے اقوال نقل نہیں کیا کرتے ، پھر فرمایا کہ قیاسائی امیہ کے کمل کوکرنا جا ہے تھا، محراب تک اس بڑمل ہوتا آیا۔

حضرت نے درس بخاری شریف مور ندیج جون ۳ و بیا و بیل انتر بیا ۱۳۰۴ سال پہلے احمد رضا خان نے اذان ثانی لیجمعہ کے خارج مجد جونے کا نوئ دیا تھا۔ اور صرف بھی مسئلہ ہے کہ اس نے حق کہا ہے گرائی بیل سب سے زیادہ ذکیل ہوا۔ حضرت مولانا بھنے الہند سے میری اس مسئلہ میں گفتگو ہوئی اور جس نے ان سے بھی بھی بات کی تھی کہ یہ بات اس نے حق کہی ہات کی تھی کہ دانہ میں اور میں تعرق کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں اذان مجد کے دروازہ پر ہوتی تھی اور اندر نہ ہوتی تھی ہے کہا تھی کہا گاہیں ہوئی اور سے میں اندر ہونے چا ہے ۔ وہ بھی نہ چی ہی تھی ہوئی کی آدان مجد کے اندر کے حصہ میں نہ ہوتی چا ہے ۔ وہ بھی نہ چی می ایراس کی ادر ان مجد کے اندر کے حصہ میں نہ ہوتی چا ہے ۔ وہ بھی نہ چی می ایراس کی اور اندر ہوتے حصہ میں نہ ہوتی چا ہے ۔ وہ بھی نہ چی می ایراس کی اور اندر ہوتے حصہ میں نہ ہوتی چا ہے ۔ وہ بھی نہ چی می ایراس کی اور بی جی ۔

#### سلفی حضرات کی رائے

یداوگ بھی خان صاحب کی تائید میں ہیں، چنا نچیش احمر محمد شاکر نے تعلق ترفدی ۳۹۳/۴ میں اکھا کہ ''رونیت ابی داؤد کے تحت اذان خطبہ باب مسجد پراور مسجد سے ہم ہونی جائے ، لیکن بہت سے اہلی علم نے بھی اس کو خطیب کے مواجبہ میں اور منبر کے قریب کا روائ دیا ہے، اورا گرکوئی اس کے خلاف کے تحداذ ابن خطبہ کی ضرورت بھی باتی نہیں رہی ہے، تاہم اس کو بھی انتہا نہیں رہی ہے، تاہم اس کو بھی انتہا نہیں میں ہونا جائے ؟ اس کو قل کر کے صاحب مرعا قرنے کھا کہ جہاں مدینہ منورہ کے سے حالات ہوں اورا ذائن عثمان کی ضرورت ہود ہال اس کور کھنا جائے ، اور جہال ضرورت نہ ہوتو اذائن خطبہ بی کو خارج مسجد رکھا جائے کہ دہ سنت کے مطابق ہادر اس کا فائدہ بھی ہے کہ لوگ من کر آئیں گے، باتی خطیب کے سامنے اور منبر کے قریب سنت نہیں ہے، (مرعاق صسام کے سامنے)۔

ہم نے بہاں حضرت شاہ صاحب کی پوری ہات اور دوسروں کا طریقہ فکر بھی اس لئے پیش کردیا کہ محد ثانہ محققانہ بحث ونظر کی راہ ہموار رہے اور مسدود نہ ہو۔ اور میضروری نہیں کہ جتنے بھی فیلے علماءِ ملت نے کرد سیتے ہیں، وہ اصولی نفتہ و تحقیق سے وراء الوراء ہو چکے ہیں۔ واقلہ یہ حق المجق و هو خیر الفاصلین۔

بذل المحجود صلا/۱۸۰ میں لکھا: 'اس حدیثِ انی داؤد سے صاحب العون نے اذانِ خطبہ داخل المسجد کو کمروہ کہا ہے اورای کواپے شیخ صاحب غایبۃ المقصود سے بھی نقل کیا ہے (واضح ہو کہ اذان داخلِ مسجد کو حنفیہ نے بھی مکروہ لکھا ہے اگر چہ وہ کراہت تنزیبی ہو) اور ہمارے زمانہ میں رئیس اہلِ بدعت احمد رضا خان پریلوی نے بھی اس سے استدلال کرکے اذانِ داخل کو کمروہ قرار دیا ہے، اور اس کے اثبات میں کتابیں اور رسالے لکھے ہیں۔ میں نے ان کے جواب میں ایک مختصر رسالہ تنظیط الاذان لکھا ہے، جس میں اس مسکلہ پر مدل بحث کی ہے۔ اس كود يكما جائے \_مولانا ظفراحرصاحب في ممام ١٩٩٨ من ١١٠ والديا بـ

ای رسالہ کا حوالہ حضرت شیخ الحدیث وامت برکاتہم نے بھی اپنی تالیفات بیں دیا ہے تمر بہتر ہوتا کہ بچے دلائل مخضراً بذل اوراعلاءاور دوسری حدیثی تالیفات بیں بھی نقل کردیئے جاتے۔ الگ جھوٹے رسالے کہاں میسراور محفوظ رہتے ہیں ، افسوس ہے کہاستنے ہنگاموں اور مباحثوں کے بعد بھی اپنے جوابات و دلائل کواہمیت نہ دی گئی ، جبکہ دوسرے حضرات نے اپنے دلائل کوستنقل حدیثی تالیفات میں بھی درج کردیا ہے ، ہمارے پاس بھی وہ رسالٹریس ہے ،اس لئے مراجعت نہ ہوئی۔ اگر دستیاب ہوتو پھر پچھ عرض کریں گے۔ ان شاءاللہ۔

ہمارے دھڑت شاہ صاحب پر تھی تھی رنگ غالب تھا، ای لئے بہت سے سائل دغیہ سی جود پر نرنیس تھا بلک ان کو کتاب وسنت اور
جہور سلف پر چیش کر کے فیصلہ کرتے تھے اور بعض سائل دغیہ میں ان روایات فقد خنی کور جے دی ہے جود دسرے نما جب سے مطابق تھیں۔ ہمارے
اکا برجس سے دھڑت موالا نافلیل احمد صاحب کا طرز تحقیق بھی محققانہ محد ثانہ تھا، ای لئے انہوں نے بھی متعدد مسائل جس اپی الگہ تحقیق کی ہے۔
مثل مساف یہ قصر بجائے ۲۳۱ کوں (۲۸۸ کیل) کے ۲۳۱ میل پر اصرار تھا اور اس بارے شن تمام علاء دیو بندو سہار نیور سے الگ رہے، لوگوں نے یہ می کوشش کی کے سب بل کرایک رائے پر اتفاق کرلیس کے محتورت نے فرمایا کہ اس امر کی کوشش فضول ہے دغیرہ دیکھوتذ کر ہ انگیل میں 199 الحق راتم الحروف کا خیال ہے کہ اذا انِ خطبہ دافل و خارج مہد کے بارے میں بھی مزید تحقیق کھلے دل سے ہونی چاہئے لیمن اس سے قطع نظر کرے کہ بریلوی وسلفی فتلا منظر کیا ہے بسلف سے ہی اس کے لئے آخری فیصلہ کا استخراج ہونا چاہئے۔ دلا مو من قبل و من بعد۔

## اذانِ عثان بدعت نہیں ہے

حضرت نے فرمایا کداذان کا تعدد بدعت نہیں ہے کیونکہ موطا امام مالک میں بھی ہے کہ حضرت مڑکے ذمانہ میں اوگ مسجد نہوی میں نماز پڑھتے تھے، اور جب حضرت مرحشریف لاکرمنبر پر ہیٹھتے تھے اور موذن اذا نیں دیا کرتے تھے بھر جب وہ موذنیں اذا نیں ختم کر لیتے تھے اور موذن اذا نیں دیا کرتے تھے بھر جب وہ موذنیں اذا نیں ختم کر لیتے تھے تو سب لوگ خاموش ہوکر خطبہ کی طرف متوجہ ہوجایا کرتے تھے۔ اس طرح حضرت مرکز کے زمانہ میں بھی اذا نوں کا تعدد ثابت ہوا ہے۔ میے کی بھی دواذا نیں ثابت ہیں۔ اور امام احمد والحق کے نزو کی توجمدے لئے بھی قبل الزوال اذان ورست ہے۔

# بَابُ الْمُؤْذِنِ الْوَاحِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

#### (جمعہ کے دن ایک مؤذن (کے اذان دینے) کابیان)

حَـدُّقَـنَا أَبُو نُعَيِّم قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ آبِى سَلَمَةَ الْمَاجُشُونَ عَن الزُّهُرِي عَنِ السَّآئِبِ بُنِ يَزِيْدَ آنُّ الْـذِى زَادَالتَّاذِيُنَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّان حِيْنَ كَثُرَ آهُلُ الْمَدِيْنَةِ وَلَمُ يَكُنُ لِلنَّبِي صَلْح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنٌ غَيْرُ وَاحِدٍ وَكَانَ التَّاذِيْنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِيْنَ يَجُلِسُ الْإمَامُ يَعْنِي عَلَى الْعِنْبَرِ.

ترجمہ ۸۶۴ سائب بن پزیدروایت کرتے ہیں کہ جب اہل مدینہ کی تعداد زیادہ ہوگئی۔اس وقت جمعہ کے دن تیسری اذ ان کا اضافہ جنہوں نے کیادہ حضرت عثان تنے اور نبی کریم ﷺ کے عہد میں بجز ایک کے کوئی مؤ ذن نہ ہوتا تھا،اور جمعہ کے دن اذ ان اس وقت ہوتی تقی، جب امام منبر پر بیٹمنتا تھا۔

تشریکی:۔ حافظ ابن حجرنے واضح نہیں کیا کہ اس باب وتر جمہ کا کیا مقصد ہے، ابوداؤ دوغیرہ میں صدیث الباب بغیر اس عنوان کے ضمناً مروی ہے البنتہ حضرت شاہ ولی اللّٰہ نے لکھا کہ'' میہ جو بعد کو دستور ہو گیا حرمین وغیر ہما میں کہ جمعہ کے دن اور دوسرے دنوں میں بھی کی موذن جمع ہوکر بلندآ واز سے اذان دیتے ہیں بیر حضور علیہ السلام کے زمانہ میں نہیں تھا بلکہ اس وفت ایک ہی مؤذن اذان دیتا تھا۔ تا ہم اس معمول کو بدعت اس لئے نہیں کہدیکتے کہ اس کی اصل ملتی ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت عبدالقد بن زید بن عبدر بہ کوتھم دیا تھا کہ اذان کے کلمات حضرت بلال پر القاء کریں اور اس طرح دونوں بلندآ واز سے کہتے تھے:

علامینی نے لکھا کہ اس ترجمہ کا مقصداین حبیب وغیرہ کارد ہے جنہوں نے کہا کہ حضورعلیدالسلام کے منبر پرتشریف رکھنے کے بعد یکے بعد یکے بعد یکر سے تین موذن اذان دیا کرتے تھے،اور تیسرے کے فارغ ہونے پر حضورعلیدالسلام کھڑے ہو کر خطبہ شروع فرماتے تھے۔(عمرہ ص۳۲۲) جعد کے لئے اذان دینے پر حضرت بلال مقرر تھے جسیا کہ ابوداؤدکی روایت میں ایک مؤذن کی تشخیص ان ہی ہے گئی ہے۔ تولہ حین یہ جلس الامام علی المعنبو ۔حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ برتصری کروا میت ابی داؤدیا ذان حضورعلیدالسلام کے ذمانہ میں باب محبد کے باس ہوتی تھی،اورا یک لفظ رہمی آیا ہے کہ میزارہ پر ہوتی تھی۔

علامہ مینی نے لکھا کہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں ماڈ ندہ نہ تھاجس کومنارہ کہتے ہیں،البتہ ہر بلنداو نجی جگہ کو بھی منارہ ہے تشبیہ دی جاتی تھی۔(عمد وص۲۹۱/۳)۔

# بَابٌ يُجِينُ الْإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ إِذَا سَمِعَ النِّدَآءَ (جيبِاذان كي آوازست توامام مبرير جواب دے)

٨٦٥. حَدَّقَنَا ابْنُ مُقَاتِلَ قَالَ احْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اخْبَرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ عُثَمَانَ بِن سَهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنُ آبِى سُفَيَانَ رَضِى اللهُ عنهما وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنبَرِ آذَّنَ أَمُامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعويَةً بُنَ آبِى سُفَيَانَ رَضِى اللهُ عنهما وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنبَرِ آذَنَ اللهُ وَقَالَ اللهُ عَنِي الْمُعَوِيَةُ وَآنَا اللهُ وَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ وَقَالَ مُعَوِيَةً اللهُ آكُبَرُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَآنَا فَلَمُا اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ هِذَا المَجُلِسِ حِيْنَ آذُنَ الْمَؤذِنُ مَا سَمِعُتُمُ مِنِى مِنْ مُقَالَتِي.

ترجمد ۱۹۵۸ ۔ ابواما مدائن کہلی ہن حنیف بیان کرتے ہیں کہ جب مؤذن نے اذان کھی تو میں نے معاویہ این انی سفیان رضی الله عنہما کو منبر پر ہی جواب دیتے ہوئے سنا، چنانچہ جب مؤذن نے اخذ اکتبر کہا، تو معاویہ نے بھی اَفلا اکتبر کہا، تو معاویہ نے ہوئے ساتھ اُٹ کیکسو اُفلا اُٹ کی بھر مؤذن نے کہا اُٹ کھٹ اُٹ کی افلا الله کہا تو معاویہ نے اُٹ اُٹ کیا آٹ مؤل الله کہا تو معاویہ نے اُٹ اُٹ کہا اُٹ کہا ہو معاویہ نے کہا کہ بھی نے رسول خدا ایک میں جہ کہ برموذن کے اذان دیتے وقت وہ چیز کہا وقت وہ چیز سن مؤتم نے جھے کو کہتے ہوئے سا۔

تشریخ: امام و خطیب کیلئے تو جواب اذان کی اباحیت یا استجاب حدیث الباب سے نکلتی ہے، ہمارے حضرت شاہ صاحب فرماتے سے کددائر کو کول میں سے جس نے اذان اول کا جواب نددیا ہمووہ اذان خطبہ کا جواب دے سکتا ہے ور ندخا موش رہنا تی بہتر ہے۔
حضرت شاہ صاحب نے عنایہ کا حوالہ دیا اوراس حدیث الباب بخاری سے اس کومؤید بتنا کرمختار وراج قرار دیا۔ (المعروف ص ۲۳۳۷)۔
امام ابو صنیفہ نے فرمایا کہ امام کے نماز جمعہ کے لئے تکلتے پر بھی نماز و کلام ممنوع ہوجاتے ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا
خوج الا مام فلا صلو قولا سحلام ۔ اس حدیث کی تخ تی وقتی کے لئے معارف ص ۱۳۸۵/۳ دیکھی جائے مزید تحقیق نماز وقب خطبہ میں
آئے کی ۔ ان شاء اللہ

# بَابُ ٱلْجُلُوسِ عَلَى المِنْبَرِ عَنُدَ التَّاذِيُنَ (اذان دينے كوفت منبرير بيٹھنے كابيان)

٨ ٢ ٨. حَـلَّتَنَا يَحْنَى بُنُ بُكْثِرٍ قَالَ حَلَّثَنَا اللَّيْتُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ اَنَّ السَّآئِبَ بُنَ يَزِيْدَ اَخْبَرَهُ اَنَّ التَّاذِيْنَ الثَّالِيَ يَومَ الْجُمُعَةِ اَمَرَبِهِ مُحْمَانُ حِيْنَ كَثُرٌ اَهَلُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ التَّاذِيْنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَيْنَ يَجُلِسُ الْإِمَامُ.

ترجمہ ۷۹۲۸۔سائب بن پزیڈنے بیان کیا کہ جمعہ کے دن دوسری اذان کا تھم حفرت عثان نے دیا، جب کہ اہلِ مسجد کی تعداد بہت بڑھ گئی اور جمعہ کے دن اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام (منبریر) بیٹھ جاتا تھا۔

تشری : علام مینی نے لکھا کہ اس باب و" باب التاذین یوم المجمعة حین یجلس الامام علی المنبولکمازیادہ مناسب تفاء کے وکہ مناسب میں بھی تایا بھی ہے کہ دوسری اذان کا اضافہ حضرت عثمان نے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا تھا اور اذان امام کے منبر پر بیٹھنے کے وقت ہوتی تھی۔ (عمدہ ص ۲۹۳/۳)۔

حضرت شاه صاحب نے فرمایا نوکان التافین النے سے مرادیہ ہمدی اذان دوسر سے دنوں کی اور دوسری تمازوں کے فلاف طریقہ پر شروع ہوئی ہے کہ اور دنوں بھی اور دوسری سب تمازوں کے لئے اذان وتماز کے درمیان کچھ وتفہ ہوتا ہے، لیکن جھ کی اذان خطبہ سے مصل ہوتی ہو اور خطبہ تماز جعد کا بی ایک حصہ ہے۔ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ یہ خطبہ کی اذان مجد سے باہر کسی افساری کے گھر پر ہوتی تھی، اور اذان نمازی کے لئے تھی، خطبہ کے لئے کوئی اذان نہیں تھی، حضرت نے درس الی داؤو (دیوبند) بیں فرمایا کہ اذان اعلام عائبین کے لئے ہوتی ہے، ای لئے وہ او کچی جگہوں پر کھی جاتی ہوتی ہے، اقامت حاضرین کے اعلام کے واسطہ ہوتی ہے اور ای لئے وہ مجد کے اندر ہوتی ہے، باتی گئی آومیوں کا بیک وقت اذان دینا یہ بنوامیہ کے زمانہ سے شروع ہوا ہے، اور ایسے ہی اذان خطیب کے سامنے کا رواح بھی بعد کو ہوا ہے، اور ایسے تی اذان خطیب کے سامنے کا رواح بھی بعد کو ہوا ہے، اور ایسے تی اذان خطیب کے سامنے کا رواح بھی بعد کو ہوا ہے، اور ایسے تی ہوتی کہ اور اسلام علیکم اذان خان کا اضافہ چونکہ حضرت عثمان کے جہندات میں سے ہاس لئے اس کو تو بعد سے کہ بی تامن سے دفولہ علیہ السلام علیک ہا اضافہ چونکہ حضرت عثمان کے جہندات میں سے ہاس لئے اس کو تو بعد سے کہ بی تیس سے دفولہ علیہ السلام علیکم ہست و وسنة المحلفاء المراضدين المحلدين ، المخ (انوار المحدوس الاسم)

امام بخاریؒ نے خطبہ سے متعلق بہت سے ابواب قائم کے جیں جواس تفصیل سے دوسروں کے یہاں نہیں ملتے ، مرخطبہ سے قبل سلام کا اسلام کا اسلام کا اسلام کا کہتے جیں۔ باب قائم نیس کیا ، حالت کے جیں ہواس کو کہتے جیں۔ باب قائم نیس کیا ، حالت کے اختلافی مسئلہ ہے ، امام شافعی واحمداس کو بھی سنت کہتے جیں جبکہ امام ابوصنیفہ و مالک سنت ترک سلام کو کہتے جیں۔ علامہ باجی مالکی نے لکھا کہ کہ امام مالک نے ممال اہلی مدینہ کو جست بنایا اور حنفیہ نے کہا کہ بیموقع عبادت شروع کرنے کا ہے ، البذا اس وقت سلام مسنون نے ہوگا جیسے کہ دوسری عبادات کے شروع میں بھی نہیں ہے۔

شوکانی نے کہا کہ بیام ابوطنیفدو مالک کے نزویک اس لئے مکروہ ہے کہ مجد بیں وافل ہونے کے وقت ام اس سے فارغ ہوگی ہے، البذا اب اعادہ کی ضرورت نہیں۔ موطا امام مالک بیل حضرت عمر کے عمل ہے بھی سلام وقت الخطبہ ثابت نہیں ہے، اور ابن عمر سے بھی ایسای ہے اور ابن عمر کے جس اثر سے امام شافعی واحمد استدلال کرتے ہیں وہ ضعیف ہے۔ (او جزم سا/ ۳۲۸)

## بَابُ الْخُطُبَةِ عَلَى الْمِنبَرِ وَقَالَ آنَسٌ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنبَرِ.

(منبر برخطبه برصن كابيان ، اور حفرت أنس في كهاكه بي كريم الله في منبر برخطبه برها)

٨ ٢٨. حَلَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدِ قَالَ حَلَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ مُحَمَّدِ ابنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِه الْقَارِيُ الْفَرَشِي الْإِسْكَنُدَرَ اللهِ قَالَ حَلَّثَنَا اَبُو حَازِم بُنُ دِيْنَادِ انَّ رِجَالاً أَتُو اسَهْلَ بُنَ سَعُدِ والسَّاعِدِي وَقَدِ الْمَعْرَوا فِي الْمِنْنَرِ مِمْ عُودُهُ فَسَالُوهُ عَنُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللهِ إِنِّي لَاعْرِفُ مِمَّا هُوَ وَلَقَدُ رَايَتُهُ اَوْلَ يَوْم وَضِعَ الْمَعْرَوا فِي الْمِنْنِ مِمْ عُودُهُ فَسَالُوهُ عَنُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللهِ إِنِّي لَاعْرِفُ مِمَّا هُوَ وَلَقَدُ رَايَتُهُ اَوْلَ يَوْم وَضِعَ وَاللهِ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

٨ ١٩. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بَنُ آبِى مَرُيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعُفَرِ بَنِ آبِى كَثِيْرٍ قَالَ آخُبَرَنِى يَحْيَى بَنُ سَعِيْدٍ قَالَ آخُبَرَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَصُلَّمَ فَلَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَصُعَ لَهُ الْمِثْبَرُ سِمِعَنَا لِلْجِدُّعِ مِثُلَ اَصُوَاتِ الْعِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ يَدَةً عَلَيْهِ وَعَلَمُ فَوضَعَ يَدَةً عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ يَدَةً عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ يَدَةً عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ يَدَةً عَلَيْهِ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ يَحِينَى آخُبَرَنِى حَفْصُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ آنَسٍ سَمِعَ جَابِرًا.

٨٤٠. حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ آبِي آيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهُرِي عَنُ سالِمٍ عَنُ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَنْ جَآءَ إلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْسَلِ.

ترجمہ ۸۹۸ ۔ ابو حازم بن دینار دوایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہل بن سعد ساعدی کے پاس آئے اور وہ اختلاف کررہے تے ، منبر
کے متعلق کہ اس کی لکڑی کس ورخت کی تھی ، تو اُن لوگوں نے ان ( ہمل بن سعد ساعدی ) ہے اس کے متعلق ہو چھا تو انہوں نے جواب دیا کہ واللہ ہیں جاتا ہوں کہ منبر کس ورخت کی لکڑی کا تھا اور بخدا ہیں نے پہلے ہی دن اس کو دکھ جب وہ رکھا گیا تھا ، اور سب سے پہلے دن جب اس پر رسول اللہ وہ ہی بیان کیا ) کہلا بھیجا کتم اپنی بڑھی لڑکے اس پر رسول اللہ وہ ہی بیان کیا ) کہلا بھیجا کتم اپنی بڑھی لڑکے کو تکم دو کدہ ہیں ۔ واسطے الی لکڑیاں بنادے کہ جب ہیں لوگوں سے نخاطب ہوں ، تو اس پر بیٹھوں ، چنا نچ اس فورت نے اس لڑکواس کے بنانے کا تھم دو کہ وہ میرے واسطے الی لکڑیاں بنادے کہ جب ہیں لوگوں سے نظا طب ہوں ، تو اس پوشوں ، چنا نچ اس فورت نے اس لڑکواس کے بنانے کا تھم دیا تو یہاں رکھا گیا بھر ہیں نے دیکھا کہ درسول اللہ وہ نے اس پر نماذ پڑھی اور تجبیر کہی ، پھرای پر دکوع بھی کیا ، بعداز ال النے آپ نے تھم دیا تو یہاں رکھا گیا بھر میں نے دیکھا کہ درسول اللہ وہ نے اس پر نماذ پڑھی اور تجبیر کہی ، پھرای پر دکوع بھی کیا ، بعداز ال النے یا واس پھر کے ، جب فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ اے لوگو ہیں نے اس لئے کیا ، کتم میری اقد آکر و، اور میری نماز سیکھا و۔

ترجمه ٩٢٩ \_ حضرت جابر بن عبداللدروايت كرت بي كدايك مجوركا تندتها، جس عيك نكاكررسول المد الله خطبه وية تها، جب

ان کے لئے منبر تیار کیا گیا تو ہم نے اس تندیس سے اسی آ وازرونے کی نی، جیسے دس مہیند کی حالمہ اونٹی آ واز کرتی ہے، یہاں تک کرمی کر میں اللہ است میارک اس پر دکھا۔ اتر سے اور اپناوسیہ میارک اس پر دکھا۔

ترجمہ • ۸۵۔حعرت عبداللہ بن عرروایت کرتے ہیں کہ بی سے بی کریم ﷺ کومبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنااس بیں آپ نے بیفر مایا کہ جو تھی جمعہ کی نماز کے لئے آئے تو جا ہے کھسل کرے۔

تشری : علامی بینی نے لکھا: اُمادیث میں میں سے ابت ہوا کہ حضور علیہ السلام (منبر بننے سے قبل) خطبہ کے وقت سند کمجور سے فیک لگاتے تھے، اور پہلامنبر تین درجوں کا تھا، پھر مروان نے خلافت حضرت معاویہ کے دور بیں چددر جوں کا اضافہ بیچے کی طرف کیا، اوپر کے تینوں درجات عہدِ نبوی بی کے ہاتی رکھے۔

صدیث الباب بیں جو نماز نہوی کاذکر ہے، اس بی تیام بعد الرکوع اور قراءت بعد المنت کی گئی۔ اور آپ نے بھیر کہ کرمنبر پر ہی نماز پڑھی۔

قدو له و نعلموا صلاحی ۔ پر علامہ نے کہا کہ آپ کے منبر کاد پری حصہ پر نماز پڑھنے کا مقعد یہی تھا کہ سب لوگ آپ کی نماز پڑھی۔

قدو له و نعلموا صلاحی ۔ پر علامہ نے کہا کہ آپ کے منبر کاد پری حصہ پر نماز پڑھنے کا مقعد یہی تھا کہ سب لوگ آپ کی نماز کو جھی طرح دکھ کی امام اجو میں بھر امام اجو میں ہوتو اور امل کا اس میں بھر نماز فاسد یا کروہ نہ ہوگی۔ ان (عمرہ کی اس ۲۹۹ جلد ثالث ) زیار ۃ الحریدی سے میں ہر زمانہ کے تغیرات منبر نہوی کا ذکر ہے،

اس وقت نماز فاسد یا کروہ نہ ہوگی۔ ان جم میں اس میں میں ہوتو اور اس وقت سابق منبر کو سے دقیل کراد یا تھا۔ یہ اور اس جس ہر نماز کو ہو کہ ہم کر اس موجودہ منبر موجودہ نبر موجودہ نبر موجودہ نبر موجودہ نبر موجودہ نبر کو گئی ہوئی ہیں۔ اس میں جہال منبر نبوی تھا، یعنی او پر کے تین در ہے نشست گاہ نبوی کے مقام منبر بین او پر کے تین در ہے نشست گاہ نبوی کے مقام میں بیں۔ اور منبر پرچارنازک ستونوں پرایک قبر قائم ہے۔ تمام کام سنگ مرمر کا ہے، طلائی نقش ونگار کے گئا ہوئی ہیں۔ اس منبر کا اسٹر ھیاں ہیں۔ اور منبر پرچارنازک ستونوں پرایک قبر قائم ہے۔ تمام کام سنگ مرمر کا ہے، طلائی نقش ونگار کے گئا طلے اعلیٰ شاہ کار بے شل اور آ بیت من آبیات اللہ ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ ابن حزم نے حضور علیہ السلام کی اس منبروالی نماز کونا فلہ بتلایا ہے، بیان کی بوی غلطی ہے، کیونکہ وہ نما نے جمعتمی جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے بھی ثابت ہے۔حضرتؓ نے فرمایا کہ حافظ نے منبر بننے کا سنہ نو جمری بتایا ہے،میرے زویک وہ ۵ھ میں بنا ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

## بَابُ الْخُطُبَةِ وقَآئِمًا وَقَالَ اَنَسٌ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطَبُ قَآئِمًا

( کھڑے ہوکر خطبہ دینے کا بیان ،اور حضرت الن ٹے کہا کہ ایک مرتبہ نی کریم اٹھ کھڑے ہوکر خطبہ دے ہے )

ا ۸۵. حَدَّ شِنْ عَبَیْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَادِیْوِی قَالَ حَدَّ ثَنَا حَالِدُ بُنُ الْحَادِثِ قَالَ حَدَّ ثَنَا عُبِیدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ

نافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ کَانَ النّبِی صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَخُطُبُ قَائِمًا فُمْ یَقُعُدُ فُمْ یَقُومُ کَمَا تَفَعَلُونَ الْانَ.

ترجمہ ا ۸۵۔ حضرت ابن عُرْدوایت کرتے ہیں کہ نی کریم اللہ کھڑے ہوکر خطبہ پڑھتے تھے، پھر بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے تھے جیہا کہتے ہو۔

کرتم کرتے ہو۔

تشريح: حضرت شاه صاحبٌ نے فرمایا که خطبہ کے وقت قیام شافعیہ کے نز دیک واجب اور ہمارے پہال سنت ہے۔ انوار المحمودص

علامة عرانی نے میزان میں لکھا کہ ' امام مالک وشافی قدرت والے کے لئے قیام کو واجب کہتے ہیں اور امام ابو صنیفہ واحر واجب کہتے ہیں اور امام ابو صنیفہ واحر واجب کہتے ہیں اور امام ابو صنیفہ واحر واجب کہتے ۔ '' بی بات صحی معلوم ہوتی ہے کیونکہ نیل المعآد ب اور المروض النفر بعیش قیام کوسنت ہی کہا ہے، اور مالکیہ کی مختفر الخلیل میں ہیں ہے کہ وجوب قیام میں جاری ہوں ہے اور ابن العربی، ابن القصار اور عبد الوباب کے مزوکہ ہوتی ہے کہ وجوب قیام میں ابن عبد البر نے اجماع فقہاء کی بات کیے کہ دی؟ قابل تعجب ہے، حنیہ کی بدائع میں ہے کہ خطبہ خص میں قیام سنت ہے، شرط نہیں ہے کہ بغیراس کے نظر معظم میں میں میں میں میں میں ابن عبد البر کے نظرت عمان سے کی مروی ہے کہ وہ بوڑ ھا ہے کے زمانہ میں بیٹھ کر خطبہ دیے میں وادران برصحابہ میں ہے کی اعتراض نہیں کیا۔

علامہ عنی نے بخاری کی روایت انی سعید خدری ہے بھی استدلال کیا ہے، جس میں ہے کہ حضور علیدالسلام ایک دن منبر پر بیٹھے اور ہم آپ کے گرو بیٹھے تنے۔ (بیرحدیث اسکلے بی باب میں موجود ہے ) اور حضور علیہ السلام نے منبر بھی ریفر ماکر بنوایا تھا کہ میں اس پر بیٹھا کروں گا ، اور حضرت معاویہ بھی بیٹھ کرخطبہ دیتے تنے۔ (او جزم ا/۳۳۹)

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ امام شافعیؓ نے دونوں خطبوں کو بھی واجب قرار دیا ہے، جبکہ امام ابوصنیفہ مالک احمد ، ایخل واوزا می کے نز دیک صرف ایک خطبہ واجب ہے۔ (اور دوسنت ہیں) امام شافعیؓ نے بیابھی کہا کہ دونوں خطاب کے درمیان بیٹھنا بھی واجب ہے، جمہور کے نز دیک دہ بھی سنت ہے واجب نہیں۔

ا مام شافعیؒ نے کہا کہ جتنے امور حضور علیہ السلام اور خلفائے راشدین سے ماثور ہوئے ، وہ سب واجب ہیں ، حالا نکہ بیضر دری نہیں کہ جتنے امور بھی ان حضرات سے ٹابت ہوں وہ سب ہی وجوب کا درجہ حاصل کرلیں مے ، اور خود حضور علیہ السلام سے توقعہ ا خطبہ دیٹا بھی ماثور ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے بھی ٹابت ہے۔ (انور المحمود ا/ ۳۱۵)

حضورعلیہ السلام سے تو خطبہ کے وقت ہاتھ میں عصالیما بھی ثابت ہے، اور رفع یدین بھی حدیثِ بخاری سے وعاکے لئے ثابت ہے، جبکہ ثنا فعیہ بھی اس کوضروری نہیں کہتے ، بلکہ علامہ نو وی نے لکھا کہ سنت عدمِ رفع ہے خطبہ میں اور یکی قول امام مالک اور ہمار سے اصحاب وغیر ہم کا بھی ہے۔ (ص ا/ ۲۸۷)۔

# بَابُ اِسُتِقُبَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ اِذَا خَطَبَ وَاسْتَقُبَلَ ابُنُ عُمَرَ وَاَنَسُ نِ الْإِمَامَ

(لوگول كا امام كى طرف متدكرك بيضي كابيان، جب وه خطبه پڑھے، اورا بن عَرَّا ورانسُّ امام كى طرف متوجه وتے تھے) ٨٧٢. حَدُّقَنَا مُعَاذِ بُنُ فُصَالَةَ قَالَ حَدُّقَنَا هِ شَامٌ عَنُ يَحْيىٰ عَنُ هِ كَالِ بُنِ اَبِى مَيْمُونَةِ قَالَ حَدُّقَنَا عَطَآءُ بُنُ يَسَادٍ آنَهُ سَمَعَ اَبَا سَعِيْدِ نِ الْمُحُدِّرِى اَنَّ النَّبِي صَلِّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمَ عَلَى المِنْبَرِ وَجَلَسُنَا حَوْلَهُ. بَابُ مَنُ قَالَ فِى الْخُطُبَةِ بَعُدَ الثَّنَآءِ آمَّا بَعُدُ رَوَاهُ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(ال قَصَّلَة اللهُ مَحْمَ اللهُ الل

ترجہ ۱۵۸ دوروں ہے۔ جس نے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس آئی، اور لوگ نماز پڑھ دہے تھے، میں نے کہا،
لوگوں کو کیا ہوگیا ہے؟ تو آنہوں نے آسان کی طرف اپ مرسے اشارہ کیا، میں نے کہا کو کی نشانی ہے؟ تو آنہوں نے آپ مرسے اشارہ کیا،
لیمن کہاں، پھر کہا کہ رسول اللہ وہ نے نے نماز بہت طویل پڑھی، یہاں تک کہ جھے ٹی آنے گلی، میرے پہلو میں پائی کی ایک مشک تھی، اسے میں
نے کھولا اور اس سے پائی لے کرا ہے میر پر ڈالے گلی۔ اور رسول اللہ وہ نے آنے فارخ ہوئے اس حال میں کرآ فی آب روٹن ہو چا تھا، پھر خطبہ
دیا، اللہ تعالیٰ کی جمہ بیان کی جس کا وہ مستق ہے، پھر اس کے بعد اما بعد فرمایا، انصار کی بچھور تی ہا تیں کر نے کہا، کرآ پ نے فرمایا، نیس خاموش کرنے
دیا، اللہ تعالیٰ کی جمہ بیان کی جس کا وہ مستق ہیں کہ میں نے عائشہ ہے کہا کہ رسول اللہ نے کہا کہ آب ہو کہا آبیس ہے
کے لئے ان کی طرف متوجہ ہوئی اسا وہ بھی میں کے میں نے عائشہ ہے کہا کہ رسول اللہ نے کہا کہ اس کے کہ جنت اور دوز خ کو بھی (دیم لیا)۔ اور میر ک
کے لئے ان کی طرف وی کے گئی کہ وہ مگر میں نے اسے آئ اپنی اس کے شل سے آ زمایا جائے گا، تبہارے سامنے ایک مختم کو لایا جائے گا اور میر ک
طرف وی کی گئی کہ قبر میں تہمیں فتیش و جال کے قریب قریب قریب کی سے آزمایا جائے گا، تبہارے سامنے ایک میں اللہ میں وہ اللہ میں وہ کے گا کہ اس میں میں ہوئے گا کہ اس میں میں ہوئے ہوئے گا کہ اس میں کے کہا کہ میں کہ اس کے کہا کہ ان کی بیر وہ کہا گا کہا اس میں
میں ہوں کے اور وہ کے گا کہ میں کہوئیس جائے گا کہا اس میں ہوئی ہوئی میں نے کہدوں کے اور کے ہوں کے اور کے گا کہ اس میں کے کہدوں کے اور کہ بیان کی تھیں ہوئی میں نے کہدوں کی تبیان کی تھیں ہوئی ہوئی میں نے کہدوں کے اور کہا بھر اس کے کہمان فتوں پر کی جانے والی میان بی وہی میں نے کہدوں کے اور در ہیں کی کہر اس میں کے کہا کہ میں کہوئیس کے کہمان فتوں پر کی جانے والی میان بیاں کی تبیاں کی تھیں نے کہر وہا ہوئی تھیں۔ کہر اس کے کہمان فتوں پر کی جانے والی میتنیاں جو انہوں کے اور کے ہوئی کی کہر اس کے کہا میں میں نے کہر اس کے کہر کہر کو کہ بیان کی تھیں نے کہر اس کے کہر میں کے کہر کی جو نے والے میں کی تبیاں کے کہر کہر کے کہر کے کہر کے کہر کی جو نے میں کے کہر کی کو کہر کی کی کہر کے کہر کی کھر کے کہر کی کو کہر کے

٨٠٨. حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعُمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو عَاصِمٍ عَنُ جَرِيُرٍ بَنِ حَازِمٍ قَالَ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمُرُو بَنُ تَغُلِبَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِمَالِ آوْسَبَى الْقَصَمَةُ فَأَعُطَى وِجَالاً وَتَرَكَ وِجَالاً فَبَلَغَهُ أَنَّ اللّهِ لِمَالَ آمَّا بَعُدُ فَوَاللهِ إِنِّى أَعْطَى الرَّجُلَ وَآدَعُ الرَّجُلَ آلَ اللهُ عَلَيْهِ فَمَ قَالَ آمَّا بَعُدُ فَوَاللهِ إِنِّى أَعْطَى الرَّجُلَ وَآدَعُ الرَّجُلَ اللهُ عَلَيْهِ مُ عَنَ اللّهُ عَلَيْهِ مُ مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ مُ مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْحَرْعِ اللهُ عَمَولُو بَنُ تَغُلِبَ فَوَاللهِ مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمُ مِنَ اللّهِ عَلَى وَالْحَيْرِ فِيهِمْ عَمَرُو بَنُ تَغُلِبَ فَوَاللهِ مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ اللّهِ عَلَى وَالْحَيْرِ فِيهِمْ عَمَرُو بَنُ تَغُلِبَ فَوَاللهِ مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ اللّهِ عَلَى وَالْحَيْرِ فِيهِمْ عَمَرُو بَنُ تَغُلِبَ فَوَاللهِ مَا جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّعَيْرِ فِيهِمْ عَمَرُو بَنُ تَغُلِبَ فَوَاللهِ مَا جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّعَيْرِ فِيهِمْ عَمَرُو بَنُ تَغُلِبَ فَوَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّهُ مَا أَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّهُ مِ

٨٠٥. حَدُّفَنَا يَحْمَى بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ حَدُّنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْن شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرُوةُ أَنَّ عَالِشَةً الْحُبَرَتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيُلَةً مِّنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى دِجَالٌ بِصَلُوبِهِ فَاصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدُّنُوا فَاجْتَمَعَ اكْتَرُ مِنْهُمْ فَصَلُّوا مَعَهُ فَاصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدُّنُوا فَكُثُر اَهُلُ بِصَلُوبِهِ فَاصَبَحَ النَّاسُ فَتَحَدُّنُوا فَاجْتَمَعَ اكْتَرُ مِنْهُمْ فَصَلُّوا مَعَهُ فَاصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدُّنُوا فَكُثُر اَهُلُ اللَّهُ مَلُوا مَعَهُ فَاصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدُّنُوا فَكُثُر اَهُلُ اللَّهُ مَلْكِهِ وَسَلَّمَ فَصَلُّوا بِصَلُوبِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ السَّامِ فَعَمُ النَّاسِ فَتَصَلَّى اللَّيْلَةُ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَدَ ثُمَّ اللَّهُ عَرْ اللهِ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَدَ ثُمَّ اللَّهُ مَا عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَدَ ثُمَّ اللَّالِي اللَّهُ اللَّامِ فَاللَّهُ اللَّامِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّامِ فَتَعْجِزَ الْمُسْجِدُ عَنُ الْعُلِهُ حَتَى خَرْجَ بِصَلُوةِ الصَّبُحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجُرَ الْفَهُ الْكَالِ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَدَ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ لَمُ يَخُفَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهُدَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ لَلَهُ لَمُ يَخُفَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَعِدُ أَنْ اللَّهُ لَمُ يَخُفَ عَلَى النَّاسِ فَتَشْبُحُ اللَّهُ لَمُ يَخُولُ عَنْهُ اللَّهُ لَمُ يَخُفَى عَلَى مَكَانُكُمُ لَكِيلَ خَرْمِيثُ أَنْ تُفُرُضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا تَابَعَهُ يُولُسُ.

تر جر ۱۸۷۸ عروین تغلب روایت کرتے ہیں کہ رسول القد وظاکے پاس پکھ مال یا قیدی لائے گئے و آپ نے پکھ لوگوں کودیا اور
پکھ لوگوں کوئیس دیا ، آپ کو خبر کلی کہ جن لوگوں کوئیس دیا ہے وہ ناراض ہیں تو آپ نے حق تعالیٰ کی حمد و شابیان کی ۔ پھر فر ما یا اما بعد! بخدا ہمں کی
کودیتا ہوں اور کسی کوئیس دیتا ہوں ۔ اور جسے ہیں نہیں دیتا ہوں ، وہ میر نے زدیک اس سے زیادہ محبوب ہے جسے ہیں دیتا ہوں ، لیکن میں اُن
لوگوں کو دیتا ہوں جن کے دلوں ہیں ہے چینی اور گھبرا ہے و کھتا ہوں ۔ اور جنہیں ہیں نہیں دیتا ہوں ، ان لوگوں کو ہیں اس غنی اور بھلائی کے
حوالے کر دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں ہیں رکھی ہے اور ان بی ہیں عمر و بن تغلب بھی ہے ۔ (عمر و بن تغلب نے کہا) واللہ رسول
اللہ وظاکر دیتا ہوں جواللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں ہیں رکھی ہے اور ان بی ہیں عمر و بن تغلب بھی ہے ۔ (عمر و بن تغلب نے کہا) واللہ رسول
اللہ وظاکر ارشاد کے وض جمھے سرخ اور نے بھی محبوب نہیں ہیں ۔

ترجہ ۵۷۵ حضرت عاکشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ کھا ایک مرتبہ آدمی رات کو نظے، اور سجد ہیں نماز پڑھی تو لوگوں نے ہی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، لوگوں نے اسے سے کو بیان کیا۔ تو (ووسرے روز) اس سے زیادہ آدمی جمع ہوگئے، اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی، شم کولوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ، جب چھی رات آئی تو مجد میں جگہ ندری۔ یہاں تک کہ فجر کی نماز کر ہے باہر نظے۔ جب فجر کی نماز پڑھ بھی تو لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی، جب فجر کی نماز پڑھ بھی تو لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی، جب بھی خوف ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ کی طرف متوجہ ہوئے، پھر تشہد پڑھ کر فرمایا، اما بعد اتم لوگوں کی یہاں سوجودگی جمھے سے تنی نہیں تھی ، لیکن جمھے خوف ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اسے اوانہ کرسکو۔ یونس نے اس کے متابع صدیت روایت کی ہے۔

A2Y. حَدُلَنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِي قَالَ آخُبَرَنِی عُرُوَةَ عَنُ آبِی حُمَیُدِ السَّاعِدِیِ إِنَّهُ اَخْبَرَهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَشِیَّةً بَعُدَ الصَّلُوةِ فَتَشُهُدَوَ آثَنَی عَلَی اللهِ بِمَا هُوَ اَهُلَهُ ثُمَّ قَالَ اَخْبَرَهُ آنَ وَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنُ سُفَيَانَ فِی آمًا بَعُدُ.

٨٧٨. حَـلَكُنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَحْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيُ عَلِيُّ ابُنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الْمِسُورِبُنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ يَقُولُ اَمَّا بَعْدُ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

٨٥٨. حَدَّثَنَا إِسُمْعِيْلُ بُنُ آبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْفَسِيُلِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَهُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ صَعِدَ النّبِيُ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ مَتَعَطِئُمَا مِلْحَفَةٌ عَلَى مَنُكِيَيْهِ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ مَتَعَظِئُمَا مِلْحَفَةٌ عَلَى مَنُكِيَيْهِ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ مِسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آيُّهَا النَّاسُ إِلَى فَثَابُواۤ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعُدُ فَإِنْ طَدَا الحَى مِن بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ فَحَمِدَ اللهُ وَآثِنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آيُّهَا النَّاسُ إِلَى فَثَابُواۤ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعُدُ فَإِنْ طَدَا الحَى مِن اللهُ وَاللَّهُ وَالنَّاسُ فَمَنْ وَلِي شَيْئًا مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ فَاسْتَطَاعَ ان يُضُرُّ فِيهِ اَحَدًا اوَيَنْفَعَ فِيْهِ اَحَدًا اللَّهُ مَنْ وَيَكُورُ النَّاسُ فَمَنْ وَلِي شَيْئًا مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ فَاسْتَطَاعَ ان يُصُرُّ فِيهِ اَحَدًا اوَيَنْفَعَ فِيْهِ اَحَدًا اللَّهُ مَنْ وَيَكُورُ النَّاسُ فَمَنْ وَلِي شَيْئًا مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ فَاسْتَطَاعَ ان يُصُرُّ فِيهِ اَحَدًا اوَيَنْفَعَ فِيْهِ اَحَدًا فَلُكُالُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَسَعِهُ وَيَعَرَفُهُمْ وَيَتَهُ مَا وَرُعَنُ مُسِيهِمْ.

ترجمہ ۲۵۸۔ حضرت ابوحمید ساعدی روایت کرتے ہیں کہ رسول التصلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز عشاء کے بعد کھڑے ہوئے اور تشہد پڑھااور اللہ کی تعریف بیان کی ،جس کا وہ ستحق ہے، پھر فر مایا ما بعد!

ترجمه ۸۷۷- حضرت مسور بن مخر مدروایت کرتے ہیں کدرسول خداصلے اللہ علیہ دسلم کھڑے ہوئے ، جب وہ تشہد پڑھ بچکے تو ان کو اما بعد کہتے ہوئے سنا۔

ترجمہ ۸۷۸۔ معزت ابن عبال دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑ ہے اور بیآ پ کی آخری مجلس تھی۔ آپ
بیٹے اس حال میں کہ اپنے دونوں مونڈ عوں پر چا در لپیٹے ہوئے تھے، اور اپنے سر پر پٹی باندھے ہوئے تھے، اللہ کی حمد و ثناء بیان کی، پھر فر ما یا ،

کہ اے لوگو! میرے پاس آ دُنے تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، پھر فر ما یا اما بعد! بیانصار کی جماعت کم ہوتی جائے گی اور دوسرے لوگ
زیادہ ہوجا کیں گے۔ اس لئے اسب محمد بیش سے جو تھی حاکم بنایا جائے اور وہ کسی کونقصان پہنچانے یا نفع پہنچانے پر تا در ہو، تو انصاف کے
نیکی کاروں کی نیکی ( بھلائی ) کوقیول کرے اور بروں کی برائی سے درگذر کرے۔

تشری :۔ امام بخاری نے چھا حادیث الباب اس مقصد سے ذکری بین کہ ثناء کے بعد امابعد کا لفظ اداکر کے وکی وعظ یا تھیجت کر تا اتباع سنت ہے جیسے کہ حضورعلیہ السلام نے ان سب صورتوں میں اس کوعادة اختیار فر مایا ہے چونکہ امام بخاری کوان کی شرط کے موافق کوئی خاص حدیث مطبہ جمعہ کی نہیں بلی ، اس لئے دوسری وہ احادیث قال کردیں ، جن سے مقصد نہ کور حاصل ہوا اور وہ جمعہ کے لئے بھی قابل عمل ہے۔ (فتح وعمدہ)

لا مع میس مفصل تحقیق انکم نفتنون فی القبور کے متعلق درج کی گئے ہے، جس کا ظلاصہ بیہ ہے کہ عام شار حین صدیت نے فتنہ سے مراداختیاروآ زبائش لی ہے، حالانکہ موت کے بعد عالم آخرت نددارالت کلیف ہے نہ عالم ابتلا ہے، البتہ تجور میں فتنہ وعذاب فیش آئے گا، حافظ نے کتاب البنا کر مس المام میں بہتر وضاحت کی کہ قبر میں بیامتحان واختیار دنیا کی طرح تکلیف کے لئے نہوگا، بلکہ اتمام جمت کے لئے ہوگا، پھر بیک البنا فتنصرف ای امتِ محمد بیکے لئے ہوگا یا سابقہ امتوں کے لئے بھی ہوگا ؟ یہ بات بھی زیر بحث آئی ہے۔

رائے حکیم تر ذری

تحکیم ترندی نے کہا کدای امت کے لئے ہوگا، پہلی استیں اگر رسولوں کی اطاعت نے کرتی تھیں تو ان میں و نیابی میں عذاب آجاتا تھا، حضور علیہ السلام کی رحمۃ للعالمینی کے صدقہ میں اس امت کے لئے بیہوا کہ جس نے بھی اسلام ظاہر کیا، خواہ دل میں تفراد رغلط عقیدہ ہی تھا وہ عذاب دنیوی سے فیج کیا، لیکن مرنے کے بعد قبر میں ان کوفتنہ میں جتلا کیا گیا کہ دوفر شیتے آ کراس سے سوال کریں گے کہ تیرادین کیا ہے اوراس مختص (نبی اکرم صلے اللہ علیہ دسلم) کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تا کہ اس سوال کے ذریعہ ان کے دل کی بات معلوم ہوا ور اللہ خبیث کو طیب سے الگ کردیں ،مومنون کی تثبیت کریں اور غیر مومنوں کوعذاب صلال میں ڈال دیں جوحافظ نے لکھا کہ اس رائے کی تائید حد ہم مسلم ومسند احمد سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ اس امت کو تبور میں جتلائے فتند کیا جائے گا اور دوفر شتوں کے سوال مساتہ قسول فسی ھندا الوجل محمد سے بھی بھی جی جی ہے کہ الرجل محمد سے بھی بھی جی جی جی جی المورک الوجل محمد سے بھی بھی جی جی جی المورک الوجل محمد سے بھی بھی جائے گا۔ اور میرے بارے میں تم فتند میں بیرحد ہے بھی ہے کہ فتند قبر کی صورت بیروگی کہ میرے بارے میں تم فتند میں جتلا ہوگے اور میرے بارے میں تم فتند میں جائے گا۔

رائے ابن القیم

حافظ نے لکھا کہ دوسری رائے کوابن القیم نے اختیار کیا ہے اور کہا کہ ہر نبی کی امت کواس طرح سوال واتمامِ جحت کے بعد عذاب میں جٹلا کیا جائے گا، کیونکہ احاد بٹ میں ہے کہ پہلی امتوں سے سوال کرنے کی ٹنی نہیں آئی ہے، اور بیا بیا ہے جیسے قیامِ قیامت کے بعد بھی سب بی کفارکوسوال واتمام جحت کے بعد عذابِ وائی میں جٹلا کیا جائے گا۔

#### تقليد عقائد ميں

حافظ نے اس موقع پر بیمی لکھا کہ حدیث سوال وافتتان فی القبر سے ثابت ہوا کہ باب عقائد میں تقلید ندموم ہے، کیونکہ جولوگ یہ کہیں گئے کہ ہمیں حقیقت یا سی کے کہم نے جیسالوگوں کو کہتے سناوہی ہم نے بھی کہدویا ہمیں حقیقت یا سی واقعہ کاعلم ندتھا ،ان کی بات روہوجائے گی۔

(فتح مسس/ ۱۵۵ باب ماجاء فی عذاب القبر )

اس معلوم ہوا کہ سلف سے تغلید فی الغروع ثابت اور تن تجی جاتی تھی، ای لئے حافظ نے تعلید فی العقائد پرکیری۔ جبکہ ہمارے زمانہ مل معلمہ برنکس ہوگیا ہے کہ سلفی فرقہ تعلید فی الغروع کوتو شرک و بدعت اور فدموم قرار دیتا ہے اور تقلید فی العقائد میں فورجہ تلا ہے اور اس کوتی سمجھا ہے ہم نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ اللی حق میں سے انکہ اربعہ اصول وعقائد میں شغل تھے، کوئی اختلاف ان کے یہاں نہ تھا، متاخرین حتابلہ نے عقائد میں اختلاف پیدا کیا اور ای لئے اکابر است نے ان کا روکیا اور خاص طور سے علامہ محدث ابن الجوزی صبلی متاخرین حتابلہ نے مقائد میں اختلاف پیدا کیا اور ای لئے اکابر است نے ان کا روکیا اور خاص طور سے علامہ محدث ابن الجوزی صبلی علامہ محدث ابن الجوزی صبلی علامہ محدث ابن الجوزی صبلی الدین حقائلہ من المحد المحد المحدث المحدث المحدث محدث المحدث المحدث محدث المحدث المحدث محدث المحدث المحدث المحدث محدث المحدث المحدث المحدث محدث المحدث المحدث

#### متاخرين حنابله كينظريات وعقائد سيمتاثر ہونے والے

بظرِ افادہ یہاں ہم چندا ہم اشخاص کے نام ایک جگد کے دیے ہیں تا کہ اہلی نظر و تحقیق مطلع رہیں اور اس مے ففلت معزنہ ہو۔ علامہ ابن الجوزی خبل نے دفع الله من میں لکھا کہ ہیں نے اسپے اصحاب میں سے مسلکِ حنا بلد متنقد مین سے انحراف کرنے والے صاحب تالیف افراد تین کو پایا (۱) ابوعبداللہ بن حام ۲۰۰ ہے (۲) قامنی ابو یعلی محمہ بن الحسین خبلی م ۲۵۸ ہے (۳) ابوالحسن علی بن عبیداللہ بن فعر الزاغونی حنبلی م ۲۵۸ ہے جنہوں نے کتا ہیں لکھ کرامسل نہ مب حنبلی کو بدلگایا ، وہ عوام و جابلوں کے مرتب پراتر آئے۔ اور انہوں نے صفات باری کو مقتضا ہے حس برمحول کردیا ، مثلا خبلق اللہ آدم علم صور تھ کی شرح میں اللہ تعالیٰ کے لئے صور سے و زائد علی اللہ ات کو ثابت

کیااورآ تھیں، ہاتھ،الگلیاں وغیرہ سب بی مان لیں۔غرض ان کے کلام سے بیصراحت تشبید نگلتی ہے، پھر بھی وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اہل النح سنت ہیں تو پھران بی تینوں کا ابتاع علامہ ابن تیبیداور ابن القیم نے بھی کیا، اور ان کے بعد ان دونوں کے نظریات سے متاثر ہونے والوں ہیں حسب ذیل ہوئے۔ چھر بن اساعیل صنعانی، صاحب سل السلام، علامہ شوکانی، شخ نذیر حسین وہلوی، شخ عبدہ، شخ رشید رضام معری جن کے بارے بیس سنی حضرات کو بھی عتراف ہے کہ وہ بہت سے سائل میں جمہورا مت سے بہت محلے تنے، ہارے زمانہ ہیں سید ابوالاعلیٰ مودودی بھی ان بی سب کے تقیم، وکو مزن ہیں ان کے علاوہ ہمارے اکا بر ہیں سے بھی حضرت شاہ ولی اللہ اور شاہ جھراسا عیل شہید ان محمود دی بھی شائل ہوئے ہیں (ولو بقدر قبیل) واللہ غالب علی امرہ و لکن اکثر الناس لا یعلمون۔ واللہ المسحان۔

#### حافظ كامزيدا فاده

صدیث الباب سے بیمی معلوم ہوا کہ میت کو قبر میں سوال وجواب کے لئے زندہ کیا جائے گا اور اس سے ان لوگوں کا روہو گیا جو
آیت قبال و اربسنا امتنا النتین و احبیتنا النتین کی وجہ سے قبر کے احیاء فد کور کا اٹکار کرتے ہیں کیونکہ بظاہر اس سے تین ہارحیات وموت
معلوم ہوتی ہے جو خلاف نص آیت فد کور ہے، جواب رہ ہے کہ ریقبر کی حیات مستقل و مستقر دنیوی واخروی کی طرح نہ ہوگی، جس میں بدن و
روح کا اتعمال ، تصرف ، تد ہیرو فیرہ سب امور ہوتے ہیں ، بلک قبر میں تو عارضی چند کی اعاد کوروح صرف سوال وجواب کے لئے ہوگا ، لہذا
ہے عارضی اعادہ جواحادیث میں جو بابت ہے ہم قرآنی فدکور کے خلاف نہ ہوگا۔ (منح ص المحد)۔

## بَابُ الْقَعُدَةِ بَيُنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ (جمعہ کے دن دوخطبوں کے درمیان بیٹھنے کا بیان)

٨٧٩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُبُنُ الْمُفَصَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَ<u>لِّر</u> اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ خُطُبَتَيْنِ يَقُعُدُ بَيْنَهُمَا.

ترجمہ کی۔ دوخطبوں کے درمیان بیٹھنا امام شافی کے نزدیک واجب ہے، امام ابوضیفہ و خطبے پڑھتے تھے، جن کے درمیان بیٹھتے تھے۔
تھری کے ۔ دوخطبوں کے درمیان بیٹھنا امام شافی کے نزدیک واجب ہے، امام ابوضیفہ و مالک کے یہاں سنت ہے، ابن عبدالبرّ نے کہا کہ ۔۔۔ امام مالک بیر، اگر اس کوترک کردی تو کوئی حرج کہا کہ ۔۔۔ امام مالک بیر، اگر اس کوترک کردی تو کوئی حرج نہیں '' بعض شافعیہ نے کہا کہ مقصود فصل ہے، خواہ وہ بغیر جلوں کے ہی حاصل ہوجائے، امام طحادی نے لکھا کہ د جوب جلوں بین انتظامین کا قائل امام شافعی کے سواکوئی نہیں ہے، اور قاضی عیاض نے جوایک روایت امام مالک ہے وجوب کی نقل کی ہے، وہ بھی نہیں ہے۔

شرح الترندی میں ہے کہ محب جمعہ کے دوخطیوں کی شرط امام شافعی کے نزدیک ہے اور مشہور روایت امام احمہ ہے بھی ہے، جمہور کے نزدیک ایک خطبہ کافی ہے، بھی تول امام ابو صنیفہ، مالک، اوز اعی، اسحاق بن را ہویہ، ابوثور وابن المنذ رکا ہے اور ایک روایت امام احمہ ہے ایسی ہے (عمدہ ص۳/۳)۔

# بَابُ الْاِسْتِمَاعِ إِلَى الْخِطُبَةِ

#### (خطبه کی طرف کان لگانے کابیان)

٨٨٠. حَدُّلُنَا ادَمُ قَالَ حَدُّقَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ آبِي عَبْدِاللهِ الْآغَرِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلِّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلْبِكُةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكُتُبُون الْآوَلَ فَالْآوُلَ وَالْبِي صَلِّح اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم اللهُ عَرَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَثَلُ اللهُ عَمْلِ اللهِ عُنْ يَهُدِئ بَدَنَةً ثُمَّ كَا ٱلْذِى يُهْدِى بَقَرَةً ثُمَّ كَا الْإِي يُهْدِى بَقَرَةً ثُمَّ كَبْنًا ثُمَّ وَجَاجَةً ثُمَّ بَيْطَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوْ وَاصْحُفَهُمْ وَيَسْتَعِعُونَ الذِكْرَ.

ترجمہ ۸۸۔ حضرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ نی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمد کا دن آتا ہے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو اور سویرے جانے والا اس محض دروازے پر کھڑے ہو اور سویرے جانے والا اس محض کی طرح ہوگائے گی قربانی کرے، اس کے بعد پھر مرفی پھرانڈ اصدقہ کرنے والے کی طرح ہوگائے گی قربانی کرے، اس کے بعد پھر مرفی پھرانڈ اصدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ جب امام خطبہ کے لئے آجاتا ہے قود والے دفتر لیسٹ لیتے ہیں، اور خطبہ کی طرف کان لگاتے ہیں۔

تشریج: علامینی نے لکھا: امام کے نماز جمدہ خطبہ کے لگنے پر ہی خاموش ہوکر بیٹھنا امام ابوطنیفہ کے نزدیک واجب ہوجا تا ہے، پھرنہ کلام جائز ہے ندنماز ۔ کیونکہ یہاں بخاری بیں بھی خروج امام پر بی مدارر کھا گیا ہے للبذا حافظ ابن جحرکا بیکہنا سیح نہیں کہ حنیفہ کے جس حدیث سے استدلال کیا وہ ضعیف ہے۔ کیونکہ اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ہے تو حدیث الباب تو قوی ہے، دوسرے حضرات جن کے ساتھ امام ابو یوسف وامام جمد بھی ہیں، کہتے ہیں کہ ممانعت کلام خروج امام سے نہیں ہوجاتی بلکہ خطبہ شروع ہونے سے ہوتی ہے۔ لہذا خطبہ شروع ہونے سے پہلے تک کلام جائز ہے (عمدہ ص ۱۳۱۱)۔

اس سے بیمی معلوم ہوا کہ حافظ نے جو حرمتِ کلام کی نسبت ابتداءِ خروجِ امام ہی سے سب حنفید کی طرف کردی ہے وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس مسئلہ صاحبین امام شافعی وغیرہ کے ساتھ جیں۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ ہمارے بزدیک نطبہ جمعہ سننا واجب ہے اور امام کے لئے جائز ہے کہ وہ وقت ضرورت درمیان خطبہ کے بھی امرونمی کرسکتا ہے بصرح بدالشیخ ابن البمام اور قوم کے لئے کسی کواشارہ سے منع کرنا جائز ہے ، زبان سے جائز نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ امام بخاری نے حدیث الباب سے بیٹابت کیا کہ فرشتے خطبہ سنتے ہیں ، لبندا لوگوں کو بطریق اولی سننا جاہتے کہ وہ عبادات کے مکلف بھی ہیں۔ (شرح تراجم ص۲۷)۔

# بَابٌ إِذَارَاَى الْإِمَامُ رَجُلاً جَآءَ وَهُوَ يَخُطُبُ آمَرَهُ أَنَّ يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ

(جب المام خطبه پڑھ رہا ہوا وروہ کی تخص کوآتا ہوا دیکھے تو وہ اس کودورکعت نماز پڑھنے کا تھم دے) ا ۸۸. حَدَّثُنَا اَبُوُ النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَیْدٍ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ دِیْنَادِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهَ قَالَ جَآءَ رَجُلَّ

١ ٨٨. حَدَثْنَا ابْوَ النَّعْمَانَ قَالَ حَدَثْنَا حَمَّادُ بْنَ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍ و بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهُ قَالَ جَاءَ رَجَلَ
 وَ النَّبِيُّ صَلِّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اصَلَيْتَ يَا فَلانُ فَقَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكُعُ.

ترجمها ۸۸۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور پی کریم صلے اللہ علیہ دسلم لوگوں کو جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ،اے فلاں تونے نماز پڑھی ہے؟ اس نے جواب دیا کنہیں آپ نے فرمایا کہ، کھڑا ہوجا ،اور نماز پڑھ لے۔ تشریج: جس وقت امام جمعه کا خطبه و سے رہا ہو، لوگوں کے لئے کلام ونماز سب ممنوع ہیں اوراس وقت صرف خاموش ہیٹھنا ضروری ہے، اگر امام سے دور ہوں کہ آ واز نہ آ رہی ہو، تب بھی کلام ونماز کی ممانعت ہی ہے، باتی امام بخاری جو بہاں خطبہ کے وقت دور کعۃ اتحیۃ المسجد پڑھنے کو جائز ٹابت کرتا چا ہے۔ ملاحظہ ہوانوارالباری المسجد پڑھنے کو جائز ٹابت کرتا چا ہے۔ ملاحظہ ہوانوارالباری مسجد پڑھنے کو جائز ٹابت کرتا چا ہے۔ ملاحظہ ہوانوارالباری مسما/ ۱۸۲مس ۱۳۸۴مس)۔

اس سے پہلے کے ہاب استماع خطبہ میں بھی حدیث سجیح آ چکی ہے کہ امام کے خطبہ کے واسطے نکل آنے پروفت خطبہ سننے کا ہے، نماز بوقت خطبہ کے مسئلہ میں چونکہ محدث ابن الی شیبہ نے بھی اعتراض کیا ہے، اس لئے علامہ کوٹریؒ نے بھی النکست الطریفہ ص۳۰۱/۳۰ میں محدثانہ محققانہ بحث کی ہے۔وہ بھی قابلِ مراجعت ہے۔

افادہ انور: حضرت کا بیاستدلال بہت وزنی ہے کہ اگر حضور علیہ السلام ہے جد مبارک میں آپ کے قولی ارشاد پری ممل جاری
جوتا اور یہ کہ جوجی مجد میں جس وقت بھی وافل ہوتو تحیۃ السجر ضرور پڑھے خواہ امام خطبہ ہی دے رہا ہوتو بتا ایا جائے کہ پھر حضور علیہ السلام سلیک کے مجد میں آنے پر خطبہ سے کیوں دک مجد میں واقطنی ہے معلوم ہوا، آپ کا خطبہ سے دک جانا ہی اس امر کی دلیل ہے کہ خطبہ کے وقت کوئی نماز نہ پڑھی جائے اور اگر ہم مسلم شریف کی صدیث پر نظر کریں تو اس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ ملیک کے دخول مجد کے وقت تک خطبہ شروع ہی نہیں کیا تھا، تو آپ کے اس فعل سے آپ کے اس قول کی شرح معلوم ہوجاتی ہے کہ والا مام مخطب سے مراد کا دان یہ مخطب ہوا محلم میں افاجہ احد کم و قد خوج الا مام بھی ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ کہ کہ امام بھی ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ کہ کہ اور تی کے امام بھی ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ کہ کہ کہ امام نہیں کیا۔ اور بخاری میں والا مام بخطب اوقد خرج وارد ہے۔ میر سے نزو یک اس میں اوتو بھی ہوا کہ سے بھی مسلم میں افاجہ کے گئیس نہ ہو، اس برکی مسئلہ کی بنیا ذہیں رکھ سکتے ، دومری بعض روایات میں بھی اور کی سے اللہ مام کے لفظ مبارک کی سے تعین نہ ہو، اس پرکی مسئلہ کی بنیا ذہیں رکھ سکتے ، دومری بعض روایات میں بھی اور ہے ، البندا و بھی شک کے لئے ہوگا۔ واللہ اعلی میں اور ایا میں بھی مسئلہ کی بنیا ذہیں رکھ سکتے ، دومری بعض روایات میں بھی اور ہے، البندا و و بھی شک کے لئے ہوگا۔ والشواعلم۔

#### احادیب بخاری، ابودا وُ دوتر مذی پر نظراور راو بول کے تصرفات و تفر دات

حضرت شاہ صاحب ؒ نے بخاری کی صدیمی ولی کا جواب دار قطنی کے نقد وغیرہ سے پیش کیا تھا، جو پہلے ذکر ہواہے اور عجب نہیں کہ امام بخاری نے راوی کا تصرف وتفر و بجھ کر بی اس کی روایت کواہے لئے مقام استدلال میں پیش ندکیا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔

مولاناعبدالله خال صاحب نے مقدمہ فتح الباری ص ۳۵۳ سے حافظ کے دفاع کورجال حدیث پر مفصل کلام کر کے نہایت کمزور ثابت کیا ہے اور بتایا کہ دار قطنی کا اعتراض امام بخاری کے خلاف کافی مضبوط ہے۔ مقدمہ کامع میں روایات منتقد و بخاری کے ذکر میں بیص الان اس مارا کی صوب السمال کی مضبوط ہے۔ مقدمہ کامع میں روایات منتقد و بخاری کے ذکر میں بیص الان کا در بیس ہوا۔ صدیث ذکر بیس کی گئی، اور لائع ص ۱/۱۹ میں محمی اس حدیث الراب کا ذکر بیس ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کنگوری کو می اس طرف منہ بیس ہوا۔

ہمارے حضرت شاہ صاحب کی محدثانہ شان ایسے مواقع میں اور بھی زیادہ نمایاں ہوجاتی ، اور بخاری کی اس حدیث پر جو پھے کلام سندہ متن دونوں کے لحاظ سے کیا گیا ہے، وہ محدثانہ نقط نظر وختیق کی رو سے کی طرح بھی نظر انداز کرنے کے لائق نہیں، قطع نظراس کے کہ اس سے حنفیہ وشافعیہ کے ایک اختیا فی مسئلہ کے فیصلہ کا بھی تعلق ہے اور مولانا نے ٹابت کیا کہ اگر حافظ کے دفاع والے ایک راوی کو بھی ساتھ لے لیس تب بھی روایت بخاری میں ۲۵ میں چو کے مقابلہ میں دوراویوں نے تفر دکیا ہے، جبکہ محدثین تین کے مقابلہ میں دوراویوں کے تفر دکو بھی وہم او مقلطی پر محمول کرتے ہیں۔ (بررسالہ نماز بوقب خطبہ میں ۲۷) مولانا نے صف ۸۷ میں مسلم شریف کی متاجب نا قصہ کا بھی جواب و یا ہے اس کی مراجعت کی جائے محدثانہ بحث و یا ہے اس کی مراجعت کی جائے۔ یہ بھی حقیق کے لئے محدثانہ بحث

وتظركا ايك اعلى تمونه يش كرديا ب-وفي ذلك فليتنافس المعتنافسون والثدالموفق .

صدیب ابی داؤد وتر فرک کے جوابات مولانا عبداللہ فان صاحب نے محدثانہ تحقیق کے ساتھ اپنے رسالہ بیل پیش کے ہیں۔ جن کا فلاصہ یہ ہے کہ رواستِ ابی داؤد میں شم اقبل علی المناس الح کی زیادتی محمد بن جعفر غندرکی طرف ہے ہے جس کووہ اپنے شخ سعید بن ابی عروبہ نقل کررہے ہیں، لیکن غندر کے دواستاذ بھائی روح اور عبدالو ہاب ان الفاظ کو سعید نقل نہیں کرتے ۔ غندر کے اس تفردکی طرف امام ابوداؤد نے اشارہ کیا اور امام احمد نے تینوں اشخاص کی سند بیان کر کے غندرکا تفرد فلا ہر کیا ہے، آپ نے لکھا قبال محمد فی حدیثه لم اقبل علمی المام والمام احمد نے تینوں اشخاص کی سند بیان کر کے غندرکا تفرد فلا ہر کیا ہے، آپ نے لکھا قبال محمد فی حدیثه لم اقبل علمی المناس (منداحمہ) مولانا نے فتح آملیم ص ۱۲ / ۱۹۸ کی عبارت پر بھی نفتہ کیا ہے، وہ سب محقیق پڑھنے کے لاکق ہے۔

حدیث ترفری کا جواب ہیہ کہ امام ترفری نے اس کا آخری جملہ سفیان بن عیبینہ کے شاگر دابوعمر العدنی سے دوایت کیا ہے، اور داری نے ای حدیث کوسفیان کے دوسر سے شاگر دمروزی سے روایت کیا تواس میں ہی جملہ نہیں ہے، اور حاکم و بہتی آئی ہی ای حدیث کی روایت سفیان سے جمیدی کے واسطہ کی تواس میں بھی بیاضا فرنہیں ہے، جو مراد و مطلب کے لحاظ سے باب کی دوسری تمام روایات کے خلاف ہے، کیونکہ سنن کبری نسائی صبح ابن حباب، مند احمد و طحاوی کی روایات میں یا تعصیل موجود ہے کہ جو نور علیہ السلام نے خطبہ کوروک کر سیک کوتو نماز کا تھم کیا اور ان کی بدخالی کی طرف کوک کومتوجہ فرما کرچندہ کرایا ۔ لوگ کپڑے و غیرہ دیتے رہے اور اس کام سے فراخت کے بعد حضور علیہ السلام نے بجر خطبہ کو جاری فرمایا، یہ بات کہ سکیک کی نماز کے دفتہ بھی حضور علیہ السلام نے بجر خطبہ کو جاری فرمایا، یہ بات کہ سکیک کی نماز کے دفتہ بھی حضور علیہ السلام نے بجر خطبہ کو جاری فرمایا، یہ بات کہ سکیک کی نماز ہے دفتہ بھی حضور علیہ السلام نے باز است کیا کہ عدنی کامر تبہ باب روایت میں دوسرے دونوں صاحبان سے نازل ہے۔

چونکہ حضرت شاہ صاحبؓ کے دوسرے شائع شدہ امانی میں کسی تلمیذ نے بھی ان دونوں احادیث کے جواب میں محد ثانہ شخیق کی طرف توجہ نہیں کی ،اس لئے ہم نے حضرت رحمہ اللہ کے ایک تلمیذ رشید کی شخیق پیش کردی ہے۔ بذل المجھو داعلا اسنن لامع وغیرہ میں بھی محد ثانہ کلام نہیں ہے ،اور بذل میں دوسرے جوابات ہیں ،رجال کی تحقیق نہیں ہے۔

انورانجمود مل الم ۱۳۲۹ میں علامہ نوویؓ وغیرہ کے دلائل اور جوابات کامختفر الحصاء قابلی مطالعہ ہے، مانعین صلوق عندالخطبہ کی تائید آٹارسحا بددتا بعین ہے بھی تغصیل کے ساتھ پیش کی ہے۔

ام ترزی نے احاد بے نقل کر کے بعض اہل علم کا مسلک منع اور بعض کا اثبات بتایا ہے اورائ کواضح کہا ہے ،علا مدنو وی نے قاضی سے نقل کیا کہ ام ابوصنیفہ ، امام مالک البیت توری اور جمہور سلف صحابہ و تابعین کا مسلک یہی ہے کہ خطبہ کے وقت نماز نہ پڑھی جائے۔ اوراس وقت مسجد میں پہنچے تو خاموش بیٹے کر خطبہ سنے ۔ اور یہی حضرت عمر ، حضرت عثمان و حضرت علی سے بھی مروی ہے ، اس کے برخلاف امام شافعی ، امام احمد واسحاق کہتے ہیں کہ خطبہ کی حالت میں بھی دور کھت تحیۃ المسجد پڑھے اور بغیراس کے بیٹھ جانا کمروہ ہے۔ ( تحفۃ الاحوذی ص الم ۲۲۳)

# بَابُ مَنْ جَآءَ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ صَلَّمٍ رَكَعَتَيْنِ خَفِيُفَتَيْنِ

(كوئى شخص آئے اس حال میں كما مام خطبه بر صدم ما موتو دور كعتيں ملكى بر صلے)

٨٨٢. حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ عَنُ عَمْرٍ وسَمِعَ جَابِرًا قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يُوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَقَالَ آصَلَيْتَ قَالَ لَا قَالَ قُمُ فَصَلَّ رَكَعَتَيْنِ.

تشری : بہاں امام بخاری نے اپ مسلک کی مزید تائید کے لئے دومرا باب قائم کیا کہ دورکعت ہلی ہی پڑھ لے حالانکہ ہر جگہ استدلال صرف حدیثِ سلیک ہی ہے ، جس کا واقعہ ضاص صورت دضرورت کے تحت پیش آیا تھا اوراس سے عام احکام منسوخ نہیں ہوتے ، فقیر خفی کی ایک بہت بڑی خصوصیت دفشیلت سی بھی ہے کہ اس کے قواعد واصول کی اور عام ہیں اوراس میں عام احکام شرع کا اتباع ارج واقدم رہتا ہے ، دومروں کے یہاں ایساالترام نہیں ہے اس لئے وہ مستقی اور مخصوص حالات میں پیش آمدہ امور کو بھی قواعد کلیے کی طرح چلاتے ہیں۔ رہتا ہے ، دومروں کے یہاں ایساالترام نہیں ہے اس لئے وہ مستقی اور مخصوص حالات میں پیش آمدہ امور کو بھی قواعد کلیے کی طرح چلاتے ہیں۔ فقید خفی کی ای عظیم منقب کی وجہ سے وہ اس فقید خفی کی ای عظیم منقبت کی وجہ سے حافظ ابن جمر نے ارادہ کیا تھا کہ وہ خفی مسلک کو اختیار کرلیں مگر ایک خواب کی وجہ سے وہ اس سے دک گئے ہے ، اس واقعہ کو جم میلے حوالہ کے میا تھا کہ وہ خفی مسلک کو اختیار کرلیں مگر ایک خوالہ کے میا ہے۔

# بَابُ رَفُعِ الْيَدَيْنِ فِي الْخُطُبَةِ (خطبہ میں دونوں ہاتھ اٹھانے کا بیان)

٨٨٣. حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا حَمَّادُبُنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ انسٍ حَ وَعَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنْسٍ هَا لَكُونَا مُسَدِّدٌ قَالَ يَارِسُولَ اللهِ هَلَكَ الْكُواعُ قَالَ بَيْسَمَا النَّبِيُّ صَلِّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارِسُولَ اللهِ هَلَكَ الْكُواعُ قَالَ بَارِسُولَ اللهِ هَلَكَ الْكُواعُ هَلَكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَدَعَا.

ترجمہ ۸۸۳۔حضرت انس دوایت کرتے ہیں کہ اس اثنا ہیں کہ رسول اللہ صلے القدعلیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ پڑھ دہے تھے تو ایک شخص آیا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مکھوڑے تباہ ہو گئے۔ بمریاں برباد ہو گئیں، اس لئے اللہ تعالیٰ سے دعا سیجئے کہ ہمارے لئے پانی برسائے تو آپ نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور دعاکی۔

تشریک:۔خطبہ کی حالت میں دونوں ہاتھ اٹھا تا کیما ہے؟ امام بخاری نے ثابت کیا کہ خطبہ کے درمیان دعا کے لئے ہاتھ اٹھا سکتا ہے، جیسے حضور علیہ السلام نے عمل فرمایا۔

۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا کہ دعا کیلئے عذر یا مرض وغیرہ کی حالت میں ایک انگی بھی اٹھا کیتے ہیں ، فقہ خفی کی کتاب بحرے یہ بات نکلتی ہے ، پھراگر دعا کے لئے ہوتو بطنِ اصبح سے اشارہ کرے ،اوروعظ وغیرہ میں تفہیم کے موقع پراختیار ہے ، ظاہر یا باطن دونوں ہے کرسکتا ہے۔

#### بإتهدا ثفاكرمروجه دعا كاثبوت

قوله فسما يديه ودعا حضرت ففرمايا كاس عادىمروجدها كاصورت تابت موتى بمعاميني فعلفتمك

دعاؤں میں ہاتھ اٹھانے کے مختلف طریقوں پر بحث کی ،اورلکھا کہ بغیرنماز استنقاء کے بارش کی دعا کے قائل امام ابوطنیقہ میں اورانہوں نے ای حدیث الباب سے استدلال کیا ہے۔ (عمدہ ۳۲۱/۳)۔

بَابُ الْإِسْتِسْقَآءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ (جعد كون خطير من بارش كے لئے وعاكر في كابيان)

٨٨٨. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْدِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِم قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَمْرٍ وَقَالَ حَدَّثَنَى اسْحَاقَ بَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِي طَلَحَة عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ اَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِي صَي اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَمَ فَبَيْنَا النَّبِي صَلِّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ فِي يَوْم جُمُعَةٍ قَامَ اعْرَابِي فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هَلَكَ المَالُ وَجَاعَ الْمَيْنَا النَّبِي صَلِّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الْمُعَلِي وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَآءِ قَرَعَةً فَوَالَّذِى نَفْسِي بَهَدِهِ مَاوَضَعَهُمَا حَتَى الْمُعَلَى الْمَالُ الْمُعَلَى المَعْلَ الْمُعَلِي وَمَا لَوْى فَهُمَا حَتَى الْمُعْرَابِي فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ مَا وَضَعَهُمَا حَتَى وَمِن الْعَدِ وَمِن بَعْدِ الْفَدِ وَالَّذِى يَلِيْهِ حَتَى الْمُحُمَّةِ الْانْحُرى فَقَامَ ذَلِكَ الْاعْرَابِي الْحَيْتِهِ فَمُطْرُنَا يَوْمَنَا وَلَا عَيْرُهُ فَقَالَ الْمُعْرَابِي الْمُعْرَابِي اللهُ الْمُورِقُ الْمَالُ فَاذَعُ اللهُ لَنَا عَرَابِي فَقَالَ اللّهُ مُولَ اللهُ عَلَى السَّحَابِ اللهُ الْفَرَجَتُ وَصَارَتُ الْمَدِينَةُ مِثَلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةٌ شَهْرًا وَلَمُ يَجِيءُ اللهَ مَلْ الْمَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةٌ شَهْرًا وَلَمْ يَجِيءُ فَقَالَ الْمَعْرَبَةِ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةٌ شَهْرًا وَلَمْ يَجِيءُ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةً شَهْرًا وَلَمْ يَجِيءُ وَمَالَ الْعَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةً شَهْرًا وَلَمْ يَجِيءُ وَاللّهُ الْمُورِدِ وَلَى الْمُحَوْدِ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاقًا الْمَوْدِةِ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاقًا الْمُحْوَدِ وَالْوَادِي قَنَاقًا الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُعْمَالُ الْمُعْرَاقُ الْمَالُ وَالْمُ الْمُورِدِ اللّهُ الْمُورِدِ اللّهُ الْمُورُودِ اللّهُ الْمُولُولُ الْمُولِي اللّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللّهُ الْمُولُولُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِقُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُولُ اللْ

ترجہ ۱۸۸۳ حضرت انس ما لک دواہت کرتے ہیں کہ ایک سال رسول القد صلے القدعلیہ وسلم کے عہد ہیں لوگ قیط ہیں جتلا ہوئ جعد کے دن میں ٹی کریم صلے القدعلیہ وسلم کے خطبہ پڑھنے کے دوران ایک اعرابی کھڑا ہوا اور کہا یارسول اللہ امویش تباہ ہوگئے، بچے بھو کے مرکئے ، اس لئے آپ اللہ سے ہمارے فق ہیں دعا ہے تھے ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اس وقت آسان پر بادل کا ایک نکڑا بھی نظر نہیں آتا تھا، تم ہاس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے بھی نہیں تھے، کہ پہاڑوں کی طرح بادل کے بڑے بڑے ہوئے کہ کھڑا ہوا۔ اور کہا کہ بڑے بڑے دوسرے کھڑ ۔ اُٹھا آئے کھڑا ہوا۔ اور کہا کہ بادش کو آپ کی داڑھی پر نہیتے ہوئے دیکھا، اس ون اوراس کے بعد دوسرے مان اور تبدیل اللہ ون اور تبدیل کے مور گئے ، مورش ڈوس کی اور قربایا، اے بارسول اللہ مکانات کر گئے ، مورش ڈوس ہاتھ اٹھائے اور قربایا، اے موال میں تھی، اور مدید ایک حوض کی طرح میں اور دوس کے اس لئے آپ ہمارے لئے خدا ہے دعا ہیں تھے، چنا نچہ آپ نے اپنی تھی، اور مدید ایک حوض کی طرح میں اور دوری قا قالیے مہدید تک مہدید ایک حوض کی طرح میں اور دوری قا قالیہ مہدید تک بہتی رہی، اور جو میں محل نے ساز دوراس بارش کا حال بیان کرتا تھا۔

تشری ۔ الگراع ۔ حضرت نے فرمایا کداس کااطلاق خاص طور سے گھوڑوں کیلئے ہے اور عام طور سے سب چوپاؤں پر بھی ہوتا ہے۔ الجود: حضرت نے فرمایا کہ بڑے بڑے قطروں کی ہرش کو جود کہتے ہیں اور فٹح البری (ص۲/ ۳۳۷) میں ہے کہ ایک اعرابی نے نی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا کہ حضور قبط سالی کی وجہ سے ہم لوگ تباہ ہو مکتے پھریہ شعر پڑھا۔

ولیس لنا الا الیک فدار نا۔ و ایس فرار الناس الا الی الرسل ﴿ الله بِي بِينَانَى اورمَصَيْبَت كونت بم لوگ آپ بى كی طرف بھا گرآتے ہیں اورسب بی لوگ اللہ كرسولوں بى سے پناہ ڈھونڈتے رہے ہیں۔)

یوں کر حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے اور جا در مبارک کھنچتے ہوئے منبر پر چڑھے اور بارش کے لئے دعافر مائی، پھر جب آپ کی دعا سے فور آئی خوب بارش ہوگئ تو فر ما یا گرمیرے چھا ہوطالب زندہ ہوتے تو ان کی آئھوں کو کتنی تھنڈک اور دل کومر ورملتا ۔ جنہوں نے 'و ابسض بست قبی الغمام ہو جہد شمال البتامی عضمہ للار امل کہ تھا (اور بیشعران کے بڑے تعیدہ مدید نبوی کا ایک جزوتھا جوحضور علیہ السلام کے بچین ونوعمری کے زمانہ میں کہاتھا) حضورعلیہ السلام نے ریجی فرمایا کہ کوئی ہے جو چیا جان کا وہ قصیدہ ہمیں سنائے؟ ریس کر حضرت علی کھڑے مو محية اورع ض كيا- يارسول الله! شايدات " وابيس يستسقى الغمام" والقصيده كي الحرفر مارب بير،اس ك بعد حضرت على ف (جوابوطالب کےصاحبزادے نے) ممل قصیدہ کا ایک ایک شعر برجت پڑھ کرحضور علیہ السلام اور حاضرین محلبہ کرام کوسنایا۔ حضرت شاہ صاحب نے میدواقعہ بیان کر کے فرمایا کہ حضور علیدالسلام نے چونکدا ہے بارے میں قصیدہ مدحیداستنقائیہ کو پہند فرہ یا تھا

اس کتے میں نے بھی ایک قصیدہ مدحیہ فاری زبان میں کہاہے،جس میں اس مضمون کوادا کیا ہے،اس کا پہلاشعریہ ہے۔

اے آ کلہ ہمدر حمت مہداةِ قد ربی بارال صفت و بح سمت ابر مطیری

#### غيرالله يستوسل وغيره

اویر کی تفصیل ہے معلوم ہوا کہ انبیاء کیبم السلام ہے استفاث ،توسل واستمد اد جائز بلاریب ہے ، پھریہ جوسلفی حضرات اس پر تاک بھوں چ ھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو پچھ مانگو خداہے مانگود وسروں ہے استفافہ د توسل حرام اور شرک ہے، کیا اس قسم کا شرک انبیاء کی ساری ہی امتوں مين رائج نبين ربائي؟ اگرييشرك تعانو حضورعليدالسلام اور صابد في اس يرتكير كيون نبين كى؟ اوريكيا ي كمعابة كرام قط سالى وغيره مصيبتون کے وقت حضور علیدالسلام کی خدمت میں دوڑ کرآئے ، کیا وہ خود براو راست اللہ تعالیٰ سے دعانہیں کر سکتے تھے؟ پھر بد کہ ایک محالی نے فراء الے الرسل کی بات حضور علیہ السلام اور محابہ کی موجودگی میں کہی اور کسی نے اس کوشرک نہ سمجھانداس پرنگیر کی ، کیا آج کل کے سلفیوں کا ہم خیال محابہ میں ہے کوئی بھی نہ تھا؟ اور حدیث سمجے میں ایک نابینا کا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوکرا پنی بینائی کے لئے عرض ومعروض کرنا ثابت ہوااور آپ کے توسل ہے وہ بینا ہوا، کیا جس تو حید پر عامل صحابہ کرام تھے، ہم اس ہے بھی زیادہ کے مکلف ہیں؟ بہرهال!مسلک حق یمی ہے کہ صحب عقا کد کے ساتھ استغاثہ توسل واستمد ادسب درست ہیں اور یوں تو ہر چہ گیردعلقی علت شود کا اصول سب بی کے نزد بیک مسلم ہے، دوسرے میدکدان بارے میں انبیاء واولیاء کی تفریق بھی سی خینہیں ، کیونکہ جیسے اولیاءاللہ غیر اللہ ہیں ، انبیا علیہم السلام بھی غیرانلہ ہیں۔ ہم پہلے بتا تھے ہیں کہ متا خرین حنابلہ کے یہاں تشبیہ بہتے ہم ، جہت باری، قدم عالم، وغیرہ وغیرہ ساری ہی بیاریاں موجود ہیں،اس پروہ کس منہ سے اہل حق کومعمولی باتوں پرشرک و ہدعت کے طعنے دیتے ہیں، پہلے وہ اپنی آ تکھ کے شہتیر پرنظر کریں۔ پھر دوسروں کی آ تکھوں کے بال پرنظرر تھیں۔

بَابُ الْإِنْصَاتِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخَطُبُ وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ اَنْصِت فَقَدُ لَغَا وَقَالَ سَلَمَانُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ يُنُصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ. (جمعہ کے دن امام کے خطبہ پڑھنے کے وقت خاموش رہنے کا بیان اور جب کی مخص نے اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش رو تو اس نے فعل نغوكيا ، اورسلمان في تريم صلح الله عليه وسلم سدوايت كيا كه خاموش رب-جب امام خطبه يزهر)

٨٨٥. حَدَّلَنَا يَسَحْيَى بُنُ بُكَيُرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَوَنِى بَسَعِيُدُ بُنُ الْـمُسَيِّب أَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اذَا قُلُتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ٱنْصِتْ وَالْإِمَامَ يَخُطُبُ فَقَدُ لَغُوْتَ.

ترجمه ٨٨٥ حضرت ابو ہربرة روايت كرتے ہيں كه رسول الله صلح الله عليه وسلم نے فرمايا كه جب تونے اپنے ساتھى سے جمعہ كے

دن كها كه خاموش ره ،اورامام خطبه يراهدم بابورتو توني لغونعل كيا-

تشری : پندابواب پہلے باب الاستماع لا بچے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ دونوں ہیں تلازم نہیں ہے کیونکہ جولوگ امام سے دور ہوتے ہیں ادران کوخطبہ کی آ دازنہیں پہنچتی ،ان پرخطبہ کا استماع یا اس کی طرف کان لگانا واجب نہیں ہے، البتہ انصات یعنی خاموش بیٹھنا ان پربھی داجب ہوتا ہے (شرح تراجم ص٣١)۔

علامہ بینی نے لکھا کہ استماع کے معنی کسی کی بات سفنے کے لئے کان لگانا، اور انصات کے معنی خاموش رہنے کے جیں خواہ آواز ندین سکے۔اوراس لئے امام بخاری دونوں کے لئے الگ الگ باب لائے جیں۔

" نقد لغا" پر ہمارے حضرت شاہ نے فر مایا کہ لغو کے معنی لا بعنی کام میں مشغول ہونے کے ہیں، کیونکہ یہاں بھی رو کئے کے لئے اشار ہ کافی تھا،اس لئے زبانی روکناایک لغواور لا بعنی و بے ضرورت کام ہوا۔

# بَابُ السَّاعَةِ الَّتِى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

# (اس ساعت (مقبول) كابيان، جوجمعه كےدن ہے)

٨٨١. حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُسْلَمَةَ عَن مَّالِكِ عَنُ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لَّا يُوَا فِقُهَا عَبُدٌ مُسَلِمٌ وَهُوَقَآبُمٌ يُصَلِّى يَسُالُ اللهَ صَلَّمَ اللهُ عَطَاهُ إِيَّاهُ وَاصَارَ بِيَدِه يُقَلِّلُهَا.

ترجمہ ۱۸۸۱ حضرت ابو ہریر اور ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے جعہ کے دن کا تذکرہ کیا، تو آپ نے فرمایا، کہ اس دن ہیں ایک الیم ساعت ہے کہ کوئی مسلمان بندہ کھڑا ہو کرنماز پڑھے، ادراس ساعت میں جو چیز بھی اللہ سے مائے تو اللہ تعالیٰ اے عطا کرتا ہے ادرا بینے ہاتھ سے اس ساعت کے مختصر ہونے کی طرف اشارہ کیا۔

تشری :۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک ساعتِ مقبولہ کا بعد العصر ہونای صواب ہے اور میرے نزدیک ساعتِ مقبولہ کا بعد العصر ہونای صواب ہے اور میرے نزدیک ساعتِ موعودہ اس کے لئے ہے جونماز کا پابند ہونہ کہ صرف جمعہ کو آ جائے۔ ساعت اجابت کی وجہ سے اس کے بعد تتبع کیا تو احیاء العلوم میں کعب احبار سے بھی روایت دیکھی ، اور شل ہے کہ ' خداز دہ را تیفہرے زند' بس بے نمازی کوکوئی بھی نہیں ہو چھتانہ خدانہ رسول ، پھر فر ما یا کہ کعب احبار تابعی ہیں عالم تو رات اور عبد اللہ بن سلام صحابی ہیں عالم تو رات اور عبداللہ بن سلام صحابی ہیں عالم تو رات ۔ البندا کعب دوسرے درجہ کے عالم تو رات ہیں۔

علامینی نے بردی تفصیل کی ہاور سائیۃ اجابت کے بارے میں علاءِ امت کے چالیں اقوال نقل کئے ہیں، اور لکھا کہ ان میں ہے بعض اقوال کا دوسروں سے اتحاد بھی ہوسکا ہے۔ علامہ بھت طبری نے لکھا کہ اس بارے میں سب سے زیادہ سمجے حدیث حدیث الی موی ہے اور سب سے زیادہ شہور تول عبداللہ بن سلام کا ہے، علامہ بینی نے امام سلم نے آلی کیا کہ حدیث الی موی "اجو دہشیء فی ھنلا فیاب و اصحه" ہے، اور بھی بات خود بینی ، این العربی اور ایک جماعت محدثین نے بھی کی ہے، علامہ قرطبی نے کہا کہ بیمونی خلاف میں بمنز لنص کے فیصلہ کن ہے الہذا اس کے مقابلہ میں دوسرے عامل کی طرف التقات نہ کرنا چاہئے، علامہ نووی نے کہا کہ بی سمجے وصواب ہے اور اس لئے بھی قابل ترجے ہے کہ الہذا اس کے مقابلہ میں ہے، دوسرے حضرات نے عبداللہ بن سلام کے اقوال کو ترجے دی ہے، امام تر نہ می نام احد سے قبل کہا کہ مواجد سے اور احدا کہ جماعت نام احد سے قبل کہا۔ سے کہا کہ شراع اور احدا میں میں ہے، دوسرے حضرات نے عبداللہ بن سلام کے اقوال کو ترجے دی ہے، امام تر نہ می کا تا تیں ہوتی ہے۔ علامہ ابن عبدالبرنے اس کوافیت شنبی فی ھندا الباب کہا۔

# حديث مسلم برنقدِ دارقطني

واضح ہوکہ حدیثِ مسلم ابوموی والی ہے معلوم ہوا کہ وہ ساعتِ مستجابدا مام کے منبر پر بیٹنے ہے نماز کے ختم ہونے تک ہے اور عبداللہ
بن سلام کا قول بعد العصر الی الغروب کا ہے۔ علامہ بینی نے فذکورہ حدیث مسلم پر ناقد اندمحد ثانہ کلام کیا ہے اور آخر بیس بیجی لکھا کہ بیدوہ
حدیث ہے جس پرمحدث وارقطنی نے امام مسلم کے خلاف نقد وارد کیا ہے، لہذا احادیث بعد العصر والی ہی زیادہ قابل ترجے ہیں کیونکہ وہ زیاوہ
میں ہیں اور ان بیں اتصال بالسماع بھی ہے، جبکہ حدیثِ مسلم بیں انقطاع ہے۔ (عمدہ صلم ۱۳۳۳/۳۳۸ جلدسوم)

## ترجيح صحيحين كى شرط

حافظ نے علامہ یکنی ہے ٣٠٣ تول زیادہ ذکر کئے ہیں پھر لکھا کہ بہت ہے تمہ (امام احمد ،اسحاق ،طرطوشی ، مالکی ، ابن الزماکان شافعی وغیرہ) نے اس کوتر جے دی کہ وہ ساعتِ مقبولہ رو زِ جمعہ کی آخرِ ساعت ہے اور انہوں نے اس بات کے جواب میں کہ ابوموی والی حدیث مسلم کی ہے اور پیروشا نظر کی ہے اور پیروسری احادیث بخاری ومسلم کسی کی نہیں ہیں ، کہا کہ بخاری ومسلم یا کسی ایک میں موجود حدیث کی ترجیح جب ہے کہ اس پر تفاظ حدیث نے کوئی نقذ نہ کیا ہو ، اور یہاں مسلم کی حدیثِ ابی موئی پر انقطاع واضطراب کا اعلال وار د ہوا ہے اور دار قطنی نے اس کے بجائے مرفوع کے موقوف ہونے کا جزم ویقین کیا ہے ۔ (فتح الباری س ۲۸۷/۲)۔

حافظ نے اس آخری مدیث میں بیمی اضافہ کیا کہ حضرت فاطمہ جمعہ کے دن غروب کے قریب دعا کی طرف متوجہ ہوجایا کرتی تھیں اور بیمی آتا ہے کہ وہ اپنے غلام اربد کو تھی کہ ٹیلہ پر چڑھ جائے اور جب سورج کا غروب قریب ہوتو ان کو بتائے اور اس وقت وہ دعا کرتے بھرمغرب کی نماز پڑھا کرتی تھیں۔ (فتح ص ۲۸۲/۲) مدیث الباب میں مقالم بھی ہے، جس سے ٹابت ہوا کہ وہ ساعت بہت دعا کرتے بھرمغرب کی نماز پڑھا کرتی تھیں۔ (فتح ص ۲۸۲/۲) مدیث الباب میں مقالم بھی ہے، جس سے ٹابت ہوا کہ وہ ساعت بہت ہی مختصر ہوتی ہے اس سے نماز عصر کے تا خیر سے پڑھنے کی طرف بھی اشارہ سمجھا گیا ہے اور حنفیہ کے یہاں دوسری وجوہ سے بھی ہمیشہ اور ہر موسم میں تاخیر عصر کی بی افضیلت ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے بھی فرمایا کہ میرے نزد یک حدیثِ ابی داؤد سے عصر کے لئے تا خیر شدید کا بی تھم نکاتا ہے سنا ہے کہ حضرت مسئلو بی کامعمول بھی کافی تاخیر کا بی تھا بعض نے نقل کیا کہ صرف آ دھ کھنٹہ غروب سے قبل پڑھا کرتے تھے، داللہ تعالی اعلم۔

## ساعةِ اجابت روزِ جمعہ کے بارے میں دوسری حدیث اورر دِابنِ تیمیہ

موطاً امام ما لک میں حضرت ابو ہریرہ سے بی دوسری صدیث طویل مروی ہے، جس میں حضور علیا السلام کا ارشاد لا تعدم المصلی الا المسلی درس میں شاخت الحق میں علامہ عیتی نے جو فصل و مدل کلام کیا ہے، صاحب او جزنے نقل فرمادیا ہے، اور پوری بحث

زیارةِ نبویدکی افضیلت واستحب کے لئے ذکر فرمادی ہے،علامہ ابن تیمید کے دلائل حرمۃِ سفرزیارةِ نبویدکا کمل ردپیش کیا ہے جوقابلِ مطالعہ ہے۔ ہم اس سلسلہ میں بہت کچھانو ارالباری جلداا میں لکھ آئے ہیں ،اس نئے یہاں او جزکا بھی صرف حوالہ کافی ہے۔ (او جزم سے ۱۳۱۳۳۷ اول)

# بَابٌ إِذَ انَفَرَ النَّاسُ عَنِ الْإِمَامِ فِي صَلَوْةِ الْجُمُعَةِ فَصَلَوْةُ الْإِمَامِ وَمَنْ بَقِيَ جَآئِزَةٌ

(جمعہ کی نماز میں اگر پچھلوگ امام کوچھوڑ کر بھاگ جائٹیں توامام اور باقی ماندہ لوگوں کی نماز جائز ہے )

٨٨٧. حَدِّثَنَا مُعَوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ وَقَالَ حَدَّثَنَا زَآثِدَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمٍ ابْنِ آبِي الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَـالَ بَيُـنَـمَا نَحُنُ نُصَلِّىُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُبَلَتِ غِيْرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُو آ إِلَيْهَا حَتْمى مَـابَـقِـى مَـعَ النَّبِيّ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً فَنَزَلَتُ هذِهِ الْآيَةُ وَإِذَا رَاوَتِجَارَةٌ اَوُلَهُوَ إِنْفَضُّو آ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا.

ترجمه ۸۸۷ منفرت جابرین عبدالله بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہی کریم صلے القدعلیہ وسلم کے ساتھ ایک بارنماز پڑھ رہے تھے تو ایک قافلہ آیا، جس کے ساتھ اونٹوں پرغلہ لدا ہوا تھا، تو لوگ اس قافلہ کی طرف دوڑ پڑے، اور ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف بارہ آ دمی رہ گئے، اس پر بیر آیت اتری کہ'' جب لوگ تجارت کا ال یا غفلت کا سامان د کیھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور تہ ہیں کھڑا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مرسل روایت ابوداؤ و سے ثابت ہے کہ پہلے زمانہ میں خطبہ نماز جمعہ کے بعد ہوتا تھ جیسے اب عید کا ہے ،اس لئے اس کو وعظ جیسا سمجھ کرصحا بہ کرام چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے۔اس کے بعد ترک پر وعیدا کی اور خطبہ بھی قبلیہ ہوگی ، ترجمة الباب میں فی صلّوۃ الجمعۃ اور روایت میں بھی بین ما نمحن نصلی ایسے ہی کہا گیا جسے کوئی کے کہ نماز جمعہ کو جا ہوں حالانکہ ابھی خطبہ بھی نہیں ہوا ، کیونکہ مقصود بالذات اور غایت الغایات کو ذکر کیا کرتے ہیں تو ابع کوچھوڑ دیتے ہیں۔ یہ میں نے تاویل نہیں کی بلکہ بیا ، متعارف ہے کہ عام محاورہ پراتارا ہے اس مرسل روایت کی وجہ ہو بہت بہت بلکی ہوگی اور صحابہ کا چلاج ناکوئی بڑی بات نہیں ہوئی۔ ورندان لوگوں ہے جوانبیا عیبم السلام کے بعد ساری دنیا سے زیادہ متع وزاہد تھے ایس بات مستجد معموم ہوتی ہے۔

علامہ بیکی نے لکھا کہ اگر چدا ہتداء میں نطبہ جمعہ کا نماز کے بعد ہونا کسی قوی دلیل سے ثابت نہیں ہے، تا ہم صی بہرام کے ساتھ حسن ظن کا نقاضہ یہی ہے کہ بیہ بات سیجے ہی ہوعلامہ عینی اور صافظ نے بھی نہ کورہ روایت مرسل کُفِفْل کیا ہے (معارف ص۴۸/۴۳)۔

علامہ عینی نے لکھا کہ امام بخاری کے ترجمہ اور حدیث الباب سے تو صحابہ کا جانا نماز کا واقعہ معلوم ہوتا ہے گرمسلم کی روایت میں خطبہ کی صراحت ہے، اور ابوعوانہ بتر ندی ودار قطنی میں بھی خطبہ کا ہی ذکر ہے، دلہذا علامہ نو وی وغیر وعدی نے نماز سے مرادا تنظار صلوق میں ہے، علامہ ابن الجوزیؒ نے حدیث الباب بخاری کو بھی تاویل کر کے خطبہ برمحمول کیا ہے گرایسا کرنے سے ترجمۃ الباب کی مطابقت ندرہے گی۔ (عمرہ ص ۳۲۹/۳)۔

آ خریش علامہ نے بھی لکھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ خسن طن کا تقاضدتو یہی ہے کہ اس واقعہ کو خطبہ سے متعلق سمجھا جائے لیکن اصلی نے بیا شکال پیش کیا کہ صحابہ کی شان میں تو آ بت سور کہ نور رجال لا تسلھیں ہے تجادہ ولا بیع عن فدکو الله وارد ہے، تو یہ بت ان کے لئے خطبہ کے بھی مناسب نہ ہوگی ، اس کا جواب بیہ کہ ہوسکتا ہے آ بہت فہ کورہ کا نزول اس واقعہ کے بعد ہوا ہو، دوسرے بیا کہ پہلے ان کواس متم مناسب نہ ہوگی ، اس کا جواب بیہ کہ ہوسکتا ہے آ بہت فہ کورہ کا نزول اس واقعہ کے بعد ہوا ہو، دوسرے بیا کہ پہلے ان کواس متم العت نہ آئی ہوگی ، مگر جب آ بہت سور کی جمعہ میں تنبیہ آگئی اور صحابہ نے اس بات کی برائی سمجھ لی تو پھر اس سے اجتناب کی اور

اس کے بعد سورۂ نور کی آیت ندکورہ نازل ہوئی (عمدہ ص۳۳/۳۳) حافظ نے بھی لکھا کہ صحابہ کرام کی جلالت قدر کا لحاظ کرتے ہوئے مہی صورت مطے شدہ ماننی پڑے گی (فتح ص۲۰۰۰)تفسیر درمنثورسیوطی ص۲۰۰/۴ میں بھی روایتِ مرسل مذکورنقل ہوئی ہے وغیرہ۔

### مودودي صاحب كاتفرداور تنقيد صحابة

جیسا کہ اوپر ذکر ہوا حافظ عینی ہیلی ، حافظ وسیوطی وغیرہ اکا برمحد ثین و مفسرین نے اس موقع پر صحابہ کرام پر ہے ایک الزام کو دفع کرنے کی پوری سعی کی ہے، مگر ان سب کے برعکس مودودی صاحب نے اس موقع ہے فائدہ اٹھا کراپنے خاص طریق فکر کو پوری توت ہے چیش کیا ہے، آپ نے سورہ جمعہ کی آیت و اخارہ و انسجارہ کے تحت کھا کہ ' پیواقعہ جس طرح معتر فین کی تائید بھی نہیں کرتا ہی طرح ان لوگوں کے خیالات کی تائید بھی نہیں کرتا ہو صحابہ کی عقیدت میں غلو کر کے اس طرح دعو ہے کرتے ہیں کہ ان سے بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی ، یا ہوئی بھی تو کہ خیالات کی تائید بھی نہیں کرتا جو صحابہ کی عقیدت میں غلو کر کہنا ان کی تو ہین ہے، اور اس سے ان کی عزت و وقعت ولوں میں باتی نہیں رہتی ' الح آگے خود ہی مودودی صاحب نے ریکھی اعتراف کیا ہے کہ ' حضور علیہ السلام کے ذمانہ میں صحابہ کرام زیر تربیت متھا ور بیتر بیت بندرت کی سالہا سال تک ان کودی گئی ، اس کا طریقہ جو تر آن و صدیت میں ہم کونظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ان کے اندر کسی کم زوری کا ظہور ہواللہ اوراس کے رسول نے بروقت اس کی طرف توجہ کی اور نورا اس خاص پہلو پر تعلیم و تربیت کا ایک پر درگرام شروع ہوگیا، جس پروہ کم زوری کا فیریشی ، اوراس کے رسول نے بروقت اس کی طرف توجہ کی اور نورا اس خاص پہلو پر تعلیم و تربیت کا ایک پردگرام شروع ہوگیا، جس پروہ کم زوری یا گئی تھی ، اورانی ، یصورت نماز جعد کے واقعہ نہ کورہ میں بھی خیش آئی ہے' الح ( تعنیم القرآن میں مجاور کے ۔

ناظرین خودانساف کریں کہ اکابر امت کا طریق فکر بہتر تھا یا مودودی صاحب کے سوچنے کا انداز؟ اور دونوں میں کتنا بوق فرق ہے ، پھر جب وہ خود بھی بیاعتر اف کر گئے کہ صحابہ زیر تربیت نبوی تھے اور ان کی ہرتم کی کی کوانندا وراس کے رسول نے بروفت توجہ فریا کران کی تربیت کو کم ل فرما دیا تھا، تو اب سوال تو بہی ہے کہ حب ارشادا کابر امت جب صحابہ کرام انہیا ، بیلیم السلام کے بعد دنیا کے سمار ہے لوگوں میں سے علم وتقوی کے لحاظ ہے اعلیٰ ترین سطح پر فائز ہو بھے تھے اور حضور علیہ السلام نے ان کوخود بھی عدول وصدوق و ثقتہ ہونے کی سند عطافر ، دی سمجی ہو ۔ تو کسی کے لئے اس کا کیا موقع ہے کہ سند عطاف ان کی سمالیت ذریت زندگی کی کی وقعی کے واقعات کو کھود کر ید کر نکا لے اور ان کو نمایاں کرکے لوگوں کو بتلائے کہ ان میں فلاں فلاں نقص بھی تھے۔

ہم نے مودودی صاحب کی دوسری تحریریں بھی نقدِ صحابہ کے بارے میں پڑھی ہیں اور دیکھا کہ وہ اپنی غلطی ماننے کے لئے کسی طرح تیار نہیں ہیں اور تاویل درتاویل کا چکر دے کراپی ہی ضعر پر قائم ہیں اس لئے ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ سارے اکابرامت کے خلاف ان کی یہ رائے تفرد کا درجہ رکھتی ہے۔ والتفود لایقبل و لا سیما من مثلہ، واللہ تعالیٰ اعلمہ۔

نطقی انور: ایک دفعہ حضرت مولا تا ( پینی الہند ) نے فرمایا کہ جو تحض جتنا ہوا ہوتا ہے اس کے کلام میں مجاز زیادہ ہوتا ہے بینی مہم ہوتا ہے ، میں نے کہا کہ ہونے کے کلام میں علوم زیادہ ہوتے ہیں ، چنانچہ کی حدیث پر ہوا عالم گزرتا ہے تو اس کی عبارت مشکل ہوتی ہے اور بعد کے درجہ کا عالم سہل عبارت سے ادا کر بیگا، خدا ہے لے کرا پنے زمانہ تک بہی دیکھا کہ جواو پر زیادہ ہاس کا کلام زیادہ اہمل وجہم ہوتا ہے اور جس قدروسا نظام ہوئے علوم کم ہوتے گئے اور جن کر اپنے زمانہ تک بہی دیکھا کہ جواو پر زیادہ ہات کا کلام زیادہ اہمل وجہم ہوتا ہے اور جن تا ہے۔ جیسے ہوا یہ وقتے موا علوم کم ہوتے گئے اور جن کر ہوگئے ، پہلا سا ظہر وطن نہیں رہتا بلکہ صرف ڈھانچر دہ جاتا ہے اور ظاہر ہی ظاہر رہ جاتا ہے۔ جیسے ہوا یہ وقتے اللہ القدیر کہ ہدا بیاس طرح ہے جیسے کوئی شہنشاہ کلام کرتا ہواور فرخ القدیر کا کلام جمل و آسان معلوم ہوتا ہے مالانکہ وہ کہیں کم ہواول ہے۔ فاکہ دونہ میں کہاں تک از کرکرتے ہوئے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ مولوی صاحب! کوئی کہاں تک از ہے ! یعنی کلام المملوک تو بہر حال مک الکلام ہی ہوگا (غالبًا اس لئے صحابہ کے علوم میں عمق و گہرائی سب سے زیادہ تھی کہ دہ بھی عمی کمالات میں ساری امت پر فائق تھے )

### بَابُ الصَّلُوةِ بَعُدَ الْجُمُعَةِ وَقَبُلَهَا

## (جمعد کی نماز کے بعداوراس سے پہلے نماز پڑھنے کابیان)

٨٨٨. حَدُثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَّافِعِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىُ قَبُلَ الظُّهُرِ رَكَعَتَيْنِ وَبَعُدَ هَا رَكَعَتَيْنِ وَبَعُدَ الْمِشَآءِ رَكُعَتَيْنِ وَكَانَ لَا يُصَلِّىُ بَعُدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ.

ترجمہ ۸۸۸۔حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ظہرے پہلے دورکعتیں ، اور اس کے بعد دو رکعتیں اورمغرب کے بعد دورکعتیں اپنے گھر ہیں اورعشاء کے بعد دورکعتیں نماز پڑھتے تھے ، اور جمعہ کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے ، یہاں تک کہ گھر والیں لوشتے ، تب دورکعتیں پڑھتے تھے۔

تشری: - حافظ نے لکھا امام بخاری نے ترجمہ وعنوان باب میں تو نما زجمہ سے پہلے کی سنتوں کا بھی ذکر کیا ہے مگر حدیث الباب میں ان کا ثبوت نہیں ہے، اس پر علامہ ابن المعیر "وابن النین (وقسطلانی) نے کہا کہ امام بخاری نے اصلا ظہر وجمعہ کے برابر ہونے کی وجہ سے اور ولیل کی ضرورت نہیں بھی ہوگی ، اور بعد کی سنتوں کی اہمیت زیادہ بتلائی تھی اس لئے اس کو خلاف عادت ترجمہ میں مقدم بھی کر کے ذکر کیا ، ورنہ پہلے کی تقدیم بعد پر کرتے ۔ مگر ظاہر ہے کہ امام بخاری نے یہاں حدیث الباب کے دوسر سے طریق کی طرف اشارہ کیا ہے جس کو ابوداؤ دمیں ذکر کیا گیا ہے اور ابود کودورکعت گھر میں پڑھتے تھے۔ ابوداؤ دمیں ذکر کیا گیا ہے اور اس میں ہے کہ حضرت ابن عمر جعہ سے تبل لمی نماز پڑھا کرتے تھے اور بعد کودورکعت گھر میں پڑھتے تھے۔

علامہ نووی نے اس سے سنت قبل الجمعہ پراستدلال کیا بھی ہے گراس پراعتراض وارد ہوا ہے، البتہ سنتِ قبلیہ کے لئے دوسری احاد یہ ضعیفہ وارد ہیں، ان میں سب سے زیادہ تو ی ابن حبان کی وہ سیح کردہ مرفوع حدیثِ عبداللہ ابن زبیر ہے کہ ہرنمازِ فرض سے پہلے دو رکعت ہیں (فتح ص۲۹۱/۲)۔

علامہ بیتی نے بھی بہی خقیق کی اور پھراوسط طبرانی ہے حدیثِ ابی عبیدہ مرفوعاً نقل کی کہ حضور علیہ السلام جمعہ سے پہلے چار رکعت اور جمعہ کے بعد بھی چار رکعت پڑھتے تھے (عمدہ ص۳۳/۳)۔

امام ترفدی نے بھی باب الصلوٰۃ قبل الجمعۃ وبعد ہا، قائم کر کے حدیثِ جابر وابو ہریرہ کی طرف اشارہ کیا جوابن ماجی ہے کہ حضور علیہ السلام نے سلیک غطفانی کوفر مایا اصلیت رکعتیں قبل ان تجبی ؟ النے حافظ نے اس حدیث کوذکر کرکے بیا بھی لکھا کہ علامہ مجد بن تیمیہ نے المتنقل میں لکھا کہ قبل ان تجبی اس امر کی دلیل ہے کہ جمعہ ہے پہلے بھی سنتیں ہیں، جوتحیۃ المسجد کے علاوہ ہیں۔ معارف السنن میں ۱۳۳/ میں ہے کہ حافظ کا اس حدیث کو تخیص میں ۱۳۰ میں اصح کہ کرمزی کا اعتراض قبل کرنا بے سود ہے کیونکہ مزی کا کلام تمام امت کے سلفا وخلفا سکوت کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے تراجم میں کھھا کہ امام بخاری نے یہاں حدیث الباب پراس لئے اکتفا کیا کہ بل جمعہ کی سنتوں کا ثبوت بہ صراحت حدیث جابڑے پہلے ہوچکا ہے سم ۸۸۴س سے ایک بات جدِ ابن تیمیہ نے بھی صدیث جابرے بھی ہے ملاحظہ ہوں بستان ص ا/۳۸۴۔

علامهابن تيميهوابن القيم كاانكار

ان دونوں حضرات نے جمعہ ہے تل کی سنتوں ہے انکار کیا ہے اور دعویٰ کیا کہ وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں ،علامہ شوکانی نے

کھا کہ بعض لوگوں نے ان کے انکار میں مبالغدے کام لیا ہے حالاتکہ افتیارات میں ہے کہ جمعہ سے پہلے دورکعت سنتیں حسنہ شروعہ ہیں اور ان پر مداومت کی مصلحت شرعیہ بن کی وجہ سے کی جاتی ہے (بتان الاحبار ص السمر) پر کھا کہ دعفرت ابن عرکی حدیث اطسالیہ حسلونہ قبل المجمعه اور حدیث من اغتسل نیم اتبی المجمعة فصلے حاقلونه دونوں سے مشروعیتِ صلوۃ قبل المجمعة ابت ہے اورکھا حاصل یہ ہے کہ نمازقبل المجمعہ کی عام و خاص طریقہ پر ترغیب دی گئے ہے (روسیر)

معارف السنن ص ۱۳۱۲/۳ میں ہے کہ ان دونوں کے جواب میں بیکانی ہے کہ محابہ کرام دعزت عبداللہ بن مسعود وابن عرّو غیرہ جمد سے پہلے چار رکعت کم وہیں پڑھا کرتے تھے ،کیا وہ کسی ایسے مل پراستمرار کر سکتے تھے جو حضور علیہ السلام کے قول دھل سے ٹابت نہ ہوتا، اور النائی کا بدعویٰ کہ علاء کا اصح القولین ترکی سنت ہی قبل الجمعہ ہے ،کھس انگل کی اور بے تکی بات ہے تفصیل کے لئے مغنی ابن قد امداور مجموع النوی دیکھی جا کیں۔اوراس کوعید کی نماز پر قیاس کرنا بھی نہیں کیونکہ قبل جمعہ جواز نفل پراجماع ہے، اورعدم تطوع قبل العید پر بھی تقریباً اجماع ہے،اورعدم تطوع قبل العید پر بھی تقریباً اجماع ہے،الہذا ایک کودوس بے پر قیاس کرنا کیونکر درست ہوسکتا ہے؟!۔

معزت شاہ صاحب نے فر مایا کہ ظمرے قبل کی سنتوں میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ شافعیہ ارکعت کہتے ہیں اور حنفیہ جارے افظائن جر پر طبری نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی اکثری سنت جارتھیں اور بھی دو بھی پڑھی ہیں، اور حضرت علی ہے جار کا ثبوت نہایت تو ی ہے اور کا شری سنت جارکا ثبوت ابودا و دسے بہ سند تو گ ہے، اور مصنف این ابی شعبہ میں ہے کہ اکثر صحابہ ظہر سے قبل کی چارسنت ترک نہ کرتے تھے اور ترفی کی سنت جارکا شدین مسعود ہے ہوئی گیا ۔ (العرف ص ۱۹۰) ترفی میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے یہ کی نقل کیا کہ وہ جمدے پہلے چارد کھت پڑھتے تھے اور بعد کو بھی چارد کھت پڑھتے تھے اور بعد کو بھی چاور ہوں ہی جمدی قبلیہ سنتیں بھی شل ظہر کے ہیں۔

# بَابُ قَوُلِ اللهِ عَزَوَ جَلَّ فَاذَا قُضِيَتِ الصَّلواةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْارضِ وَابتَغُوا مِنُ فَصُلِ الله

(الله عزوجل كافر مانا ب كه جب تماز پورى موجائے ، توزین میں پھیل جاؤ ، اورالله نعالی كافعنل تلاش كرو)

٨٨٩. حَدَّلَنِي سَعِيْدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدُّثَنَا آبُوْ عَسَّانَ قَالَ حَدُّثَنِي آبُوُ حَازِم عَنُ سَهُلٍ قَالَ كَانَتِ فِينَا الْمُسَلَّةُ لَا تَعْنَى آبُو حَالِمَ عَنُ سَهُلٍ قَالَ كَانَتِ فِينَا الْمُسَلَّةِ عَلَى آرُبِعَآءَ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا فَكَانَتُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ تَنْزِعُ أُصَوْلَ السِّلُقِ عَرُقَةً وَكُنَا نَصَوِلَ السِّلُقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قَلْمُ لَا عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيْرٍ تُطْحَنُهَا فَتَكُونُ أُصُولُ السِّلُقِ عَرُقَةً وَكُنَّا نَتَصَرِفَ مِنْ صَلُوةِ الْجُمُعَةِ فَلَا عَلَيْهِ فَتُعَرِّبُ ذَلِكَ الطُّعَامِ إِلَيْنَا فَنَلُعَقُهُ وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَطَعَا مِهَا ذَلِكَ.

• ٩٩. حَـدُّلَـنَا عَبُـدُ اللهِ بُنُ مُسُلَمَةً قَالَ حَدُّثَنَا بُنُ آبِي حَازِم عَنْ آبِيُهِ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدِ بِهِلَـا وَقَالَ مَاكُنّا نَقَيلُ وَلَا نَتَعَدُّى اللهِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

تُر جمہ ۸۸ سیل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ ہم میں ایک عورت تھی، جوابے کھیت میں نہر کے کنارے چھندر ہویا کرتی تھی۔ جب جمعہ کا دن آتا تو چھندر کی جڑوں کو اکھاڑتی اوراہے ہائڈی میں پکاتی، پھر جوکا آٹا ٹیس کراس ہائڈی میں ڈالتی تھی تب تو چھندر کی جڑیں گویا ،اس کی بوٹیاں ہوجا تیں اور جمعہ کی نمازے فارغ ہوتے تو اس کے پاس آ کراہے سلام کرتے۔وہ کھا تا ہمارے پاس لاکرر کھ دیتی تھی اور ہم اے کھاتے تھے،اور ہم لوگوں کواس کے اس کھانے کے سب سے جمعہ کوون کی تمنا ہوتی تھی۔

ترجمه ٨٩ حضرت ابوحازم في كهل بن سعد اس حديث كوروايت كيا ، اوركها كهم ندتو لينت تقداور ندوو پهركا كمانا كمات تق

ممر جعد کی نماز کے بعد (لیٹتے تھے اور دوپہر کا کھاتا کھاتے تھے)

تشریج: ملامینی نے لکھا کہ و ابت بغیوا مین فضل اللہ بیں امراباحت کے لئے ہے وجوب کے لئے نہیں، کیونکہ نماز جمعہ سے قبل لوگوں کومعاش اور کسپ رزق سے روک کرنماز کے لئے تھم کیا تھا، لہذا بعد نماز کے اس کی اجازت دی گئی۔ علامہ محدث ابن السن نے لکھا کہ ایک جماعت اللی علم نے کہا کہ بیاباحت ہے بعد ممانعت کے۔ (عمدہ ص ۲/۳۳۷)۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ یہاں امر بعد ممانعت کے ہے لہٰذا وہ صرف اباحت کے لئے ہے اور اس طرح قولہ علیہ السلام لا تفعلو الایام القو آن میں بھی ہے، یہاں بھی استناء ہے صرف اباحت نکلے گی۔

حافظ نے تکھا کہ پہاں اہماع سے ٹابت ہوا کہ امر نہ کوراباحت کے لئے ہے، ایمانہیں کہ وجوب کے لئے ہاہے ہیکن یہ قول شاذ ہے جو کی فیکہ سیعدم وجوب کے لئے کہا ہے، کین یہ قول شاذ ہے جو بعض فلاہر سید نقل ہوا ہے، اور بعض نے کہا کہ اس مخض پر وجوب ہے ہیں گھر میں بجھ نہ ہوتا کہ بعد جعد کے کما کر لائے اور اہل و عیال کوخوش کرے کہ جد بھی عید کی طرح خوشی کا دن ہے۔ (فتح ص ۲۹۱/۲۷) تو لہ علمے اوبعاء فعی موز عد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیال کوخوش کرے کہ جد بھی عید کی طرح خوشی کا دن ہے۔ (فتح ص ۲۹۱/۲۷) تو لہ علمے اوبعاء فعی موز عد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ سیکھیت ہیر بعضاعہ سے بیر ابنا اس سے مواب ہے، وہاں ہے معلوم ہوا کہ بیر بعضاعہ اس سے کھیت اور باغ کو پانی دیاجا تا تھا۔ یا قوت حوی نے جم البلدان میں اس پر متنبہ کیا ہے۔ اور کس نے بیل کی باور کئے جاتے تھے، لہذا اس کی بیل ام طحاوی کی بھی مراد ہے کہ بیر بضاعہ کا پانی باغات میں جاری تھا، یعنی چھندر کے کھیت اور باغ اس سے بیراب کئے جاتے تھے، لہذا اس کی با ام طحاوی کی بھی مراد ہے کہ بیر بضاعہ کا پانی ہے سے پانی کے سوت نگل کراو پر کو بہتے رہتے تھے کہ یہ بھی ایک تم کا جریان ہے، جس طرح بہاڑوں میں کے پانی اور بیل کے ایک تھے کہ یہ بھی ایک تم کا جریان ہے، جس طرح بہاڑوں میں سے پانی اور سے بہدکر یہے گؤ آتا ہے۔ لوگوں نے امام طحاوی کا مقصد نہ بھی اقواعتراض کردیا۔

#### علامهابن تيميه كادعوى

آپ نے اپنے فآویٰ ص ا/ ۸ میں دعویٰ کیا کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں کوئی کنواں یا چشمہ جاری نہ تھا اور جس نے بیر بصناعہ کو جاری کہااس نے غلطی کی ،او پر کی تحقیق سے علامہ کے دعو ہے فدکور کی غلطی ثابت ہوتی ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

علامہ نے عالبًا مام طحاوی کے لفظ جاری پراعتراض کیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے مزید فرمایا کہ پانی تین شم کے ہیں، انہاراور بہنے والے دریاؤں کا کہاو پر سے آ کرینچ کو بہتا ہے، یہ بھی ناپاک نہیں ہوتا، دوسرا تالاب وغیرہ کا کہاس میں نہ آئے نہاں سے نکلے، یہ ناپاک ہوتا ہے تو پھر پاک نہیں ہوسکتا، تیسراوہ ہے کہ ینچ ہے آئے اوراو پر کو نکلے۔ وہ بھی پاک ہوجاتا ہے۔ یہی ند ہب حنفیہ کا ہے، جس کو مصنفین نے وضاحت سے نہیں لکھا۔

فانخه خلف الأمام

حضرت نے بہال ضمنا فر ایا کہ جس طرح و فرو البیع (تحریک دممانعت ) کے بعد فائتشرو افی الارض الخ کے امرے صرف اباحت نکلتی ہے، ای طرح لا تفعلو اللایام القرآن ہے بھی صرف اباحت نکلے گی۔ کیونکہ مقتدی کے قل میں شافعیہ کے پاس کوئی حدیث ابتداً وجوب فاتحد کی نہیں ہے، جس سے نکلتا کہ مقتدی سواءِ فاتحہ کے نہ پڑھے کیونکہ نماز بغیراس کے نہ ہوتی، بلکہ حدیث میں اس طرح ملتا ہے کہ حضور علیا سالم نے ہو چھا کہ میرے پیچھے کوئی پڑھتا ہے؟ کسی نے کہانتم اور کسی نے کہالا پس فر مایالا تسفعہ لو اللایام الفرآن اور لا والوں کو پیچیزیر فرمایا صرف نعم والوں کے نے بیالفاظ فرمائے، جوامام کے پیچھے ذیادہ سے زیادہ اباحت یا استخباب بتلائیں مجے نہ کہ وجوب وفرض۔

شا فعیہ نے ابتدائی تعبیروالی بات سمجھ لی ہے جبکہ حدیث میں دوسری ہے، اور دونوں میں آسان وزمین کا فرق ہے اس کوامچھی طرح سمجھ لو،صدیوں سے جھکڑا چل رہا ہے۔حالا تکہ بات اس قدرواضح ہے۔

## بَابُ الْقَآئِلَةِ بَعُدَ الْجُمُعَةِ

### (جعد کی نماز کے بعد کیٹنے کابیان)

٨٩١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَقُبَةَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو إِسْخَقَ الْفَزَارِيُّ عَلُ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعَتُ أَنْسًا يَّقُولُ كُنَّا نُبَكِّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيْلُ.

٨٩٢. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثِي آبُو حَازِمٍ عَنُ سَهُلٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى
 مَعَ النَّبِيّ صَلِّرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةِ ثُمُّ تَكُونُ الْقَآتِلَةُ اآبَوَابُ صَلوةِ الْخَوْفِ.

وَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ وَإِذَا صَوَبُنُهُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إلى قَوْلِه عَذَابًا مُهِينًا \_(اورالقدتوں لي فِر، يا جبتم زين مِن چلو(سفركرو) توثم پراس بات جن كوئى حرج نبين كه نماز چن قصركرو، آخر آيت عَذَابًا مُهِينًا تك) ترجمها ۹۸ ـ حضرت انس رضى القدعنه كيتے تھے كه بم جمعه كه دن سويرے جاتے تھے، پھر (بعد نماز جمعه) ليئتے تھے۔ ترجمہ ۹۲ ـ حضرت مبل رضى الله عندروایت كرتے ہیں كہ بم نبى كريم صلے القدعليہ وسلم كے ساتھ جمعه كى نماز يرم ھے تھے اس كے بعد

قيلوله جوتاتها به

تشری: علامینی نے لکھا کہ مطابقت ترجمۃ الباب ظاہر ہے، کیونکہ حدیث ہے بھی بھی نکلتا ہے کہ وہ حضرات نماز جمعہ کے بعد قیلولہ کیا کرتے تھے اور اول وقت سے نماز جمعہ کے لئے نکل جاتے تھے، جو تبکیر سے ظاہر ہے، اس کے معنی ہیں کسی کام کی طرف جلدی کرتا، اور حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ دو بہرکی فیند مستحب ہے۔ وقد قال اللہ تعالی و حیسن تسطیعون ثیابہ کم من الظھیر ۃ ای من القائلة ۔ قائلہ فاعلہ کے وزن پرنے بمعنی قیلولہ (عمرہ سے ۱۳۳۸)۔

٨٩٣. حَدَّثَنَا اَبُوُالْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَالَتُهُ هَلُ صَلَّحِ اللَّبِي صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى صَلَوةَ النَّحُوفِ فَقَالَ اَخْبَرَنَا سَالِمٌ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بَنَ عُمَرَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِبَلَ نَعْهُ وَالْفَهُ مَعْهُ وَالْفَهُ مَالُولُ اللهُ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعْهُ وَسَجَدَ سَجُدَ تَيُنِ ثُمَّ الْصَرَفُو مَكَانَ طَاآئِفَةً عَلَى الْعَدُو فَوَكَعَ رَسُولُ اللهُ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ وَتُحَدَّ تَيْنِ ثُمَّ الْصَرَفُو مَكَانَ الطَّائِفَةِ الْتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاءً وُافَرَكَعَ رَسُولُ اللهُ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِم رَكُعَةً وَسَجَدَ سَجُدَ ثَيْنِ ثُمَّ اللهُ مَلْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِم رَكُعَةً وَسَجَدَ سَجُدَ ثَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِم رَكُعَةً وَسَجَدَ سَجُدَ ثَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِم رَكُعَةً وَسَجَدَ شَجُدَ ثَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِم رَكُعَةً وَسَجَدَ سَجُدَ ثَيْنِ ثُمْ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَهِم رَكُعَةً وَسَجَدَ سَجُدَ ثَيْنِ ثُمْ سَلَّمَ اللهُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفُسِه رَكُعَةً وُسَجَدَ سَجُدَتَيُن .

تر جمہ ۱۹۳۳ مشعیب بیان کرتے ہیں کہ میں نے زہری سے بوچھا کہ کیا نبی کریم صبے اللہ علیہ وسم نے کوئی نماز لیعنی خوف کی نماز پڑھی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بچھ سے سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بیس نے اطراف بخد میں نبی کریم صلے للہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ، ہم لوگ والی بخد میں اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کھڑے ہم لوگوں نے صفین قائم کیس۔ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ، اور ہم لوگوں کو نماز پڑھائی۔ تو ایک جم عت آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی اور ایک جم عت وشمن کے سامنے گئی ، رسول اللہ صلے للہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھوں کے ساتھ رکوع اور دو بجدے کے ، پھروہ لوگ اس جماعت کی جگہ پرواپس ہوئے ، جنہوں نے نماز نہیں پڑھتی تھی ، وہ

لوگ آئے تو رسول اللہ صلے اللہ علیہ دسلم نے ایک رکوع اور دوسجدے کئے، پھر سلام پھیر لیا اور ( ان جماعتوں میں ہے ) ہرایک نے ایک رکوع اور دوسجدے اسکیلے اسکیلے کئے۔

فد میپ حنفید: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ متونِ حنفیہ بی جوصورت ہے، اس بیل بقاءِ ترتیب، فراغ امام قبل المقتدی اور فراغ طالفہ اولی قبل الثانید وغیرہ محاس ہیں گراس میں آنے جان کی زیادتی ہے، جواگر چہ نماز خوف کی خاص صورت میں جائز تو ہے، گرشخس نہیں، دوسری صورت شروح حنفیہ کی ہے، اس میں بیزیادتی نہیں ہے، یعنی دوسراگردہ اپنی رکعت امام کے ساتھ پڑھ کرای جگہ اپنی دوسری رکعت بھی ساتھ ہی پڑھ کر نماز پوری کر کے دشمن کے مقابل جائے،۔ اگر چہ اس میں دوسرے گردہ کی نماز اول سے پہلے فتم ہوجاتی ہے۔ کیونکہ دہ گردہ اس کے بعد اپنی باتی نماز پوری کرے گا۔

فروب شافعیہ: اہم پہلے کردہ کوایک دکھت پڑھائے، اوردوسری دکھت کیلئے آئی دیرتک قیام قراءت کرے کہ یہ کردہ اپنی دوسری دکھت پڑھ کرسلام پھیرد ساور دخمن کے مقابل جا کر کھڑ اہوجائے، وہاں سے دوسراگردہ آکراہم کے ساتھ شریک ہوکرایک دکھت پڑھ ، اوراب اہم قعدہ تشہد میں آئی دیرلگائے اورانظار کرے کہ بیدوسراگردہ بھی اپنی نماز پوری کرلے، اوراہ مان کے ساتھ سلام پھیرے (ہولیۃ المجہد ص الم ہوں فر ہوئی کر ان میں این دیر سے کردہ کے نماز پوری میں کا ترفیا رہوجائے کہ دوسرے کردہ کے نماز پوری کرنے کا انتظار نہ کرے گا اور پیٹھ کردوسرے کردہ کے نماز پوری کرنے کا انتظار نہ کرے گا اور پیٹھ کردوسرے کردہ کے نماز پوری کرنے کا انتظار نہ کرے گا اور پیٹھ کردہ سے دوس کے دوسرے کردہ کے نماز پوری کرنے کا انتظار نہ کرے گا اور پیٹھ کردہ سے دوسرے کردہ کو کہ اور پیٹوری کی سے دوسرے کہ کو کہ ان کے دوسرے کردہ کے بیات ہے۔ (ایر ایر) میں کا تبول کی غلطی سے مالکیہ کا نہ جب، انتظار تو م فی القعدہ چھپ کیا ہے، حالا تکہ وہ نہ جب شافعیہ کا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ شافعیہ نے اس قل وہ دابط توی ہوئی کہ اس کے گارہ کو گارہ دیہ کیاں وہ دابط توی ہوئی کے بیاں وہ دابط توی ہوئی کے بیاں وہ دابط توی ہوئی اس کے اس کو گارہ دیہ کیا کہ فداو کی امام سے پہلے اپنی نماز ختم کرلے یا امام سلام پھیرنے کے لئے طاکھ نے تائی کا انتظار کرے۔ اور مالکیہ نے بھی اس کو تا پہند کیا ہے۔

# تفهيم القرآن كاتسامح

ص ا/ ۱۹۹ میں چارصورتیں نماز خوف کی درج کیں ان میں پہلے اور تیسرے طریقہ کا ماحصل ایک بی ہے، اور وہ ائمہ متبوعین میں

ے کی کا غد جب بھی نہیں ہے ، اس لئے اس کوا ہمیت دینا اور پھراکی کی دوصورت بنانا موزوں نہیں تھا۔

## آيت صلوة خوف كاشان بزول

علامہ باتی نے محقق ابن الماجشون سے نقل کیا کہ ہے آیت غزوہ ذات الرقاع کے موقع پرنازل ہوئی ، علامہ زیلعی نے واقدی سے بستر جابرنقل کیا کہ حضورعلیہ السلام نے پہلی بارصلوٰ ق خوف غزوہ ذات الرقاع میں پڑھی ، پھر غسفان میں پڑھی ، اوران دونوں کے درمیان چارسال ہیں ، اورواقدی نے کہا کہ جارے نزدیک بی تول بہ نبعت دوسرے اقوال کے اثبت واتھم ہے۔

عافظ نے باب الصلوٰۃ عندمنا ہفتہ الحصون میں صمناً دورانِ بحث لکھا کہ بیامراس کے خلاف نہیں جو پہلے اس چیز کی ترجیج ذکر ہو چک ہے کہ آبت الخوف، خندق سے پہلے نازل ہو کی تھی۔ (فتح ص۲۹۸/۲)۔

علامہ نو وی نے شرح مسلم شریف میں لکھا کہ نماز خوف غز وۂ ذات الرقاع میں مشروع ہوئی اور کہا گیا کہ غز وۂ بی نغیر میں (جورق الاول ہم ھیں ہوا ہے ) علامہ الی نے شرح مسلم میں لکھا کہ غز وہُ ذات الرقاع نجد ارضِ غطفان ) پر ۵ ھے میں ہوااورای میں نماز خوف کا تھم نازل ہوااور کہا گیا کہ غز وۂ نی نفیر میں۔

غرض جہور کی رائے بھی ہے کہ پہلی تمازخوف غزوہ ذات الرقاع بھی پڑھی گئی (قالہ محمد بن سعد وغیرہ) محمد بن اسحاق نے کہا کہ پہلی نمازخوف بدرالموعد سے قبل پڑھی گئی، اور ابن الحق وابن عبدالبرنے ذکر کیا کہ بدرالموعد شعبان ہم ہے میں تھا۔ اور ذات الرقاع جمادی افاول ہم ھیں تھا۔ ابن القیم نے بدی بھی اس امرکوتر نیجے دی کہ غزوہ ذات الرقاع غزوہ عسفان کے بعد ہوا ہے اور حافظ کا میلان بھی ہی الباری میں اس کی طرف معلوم ہوا۔ (او جزم ۲۵۹/۲)۔

#### مفسرشهبرعلامهابن كثير كےارشادات

آپ نے لکھا: مسلوۃ خوف کی بہت می انواع ہیں، دیٹمن بھی قبلہ کی ست میں ہوتا ہے، بھی دوسری ستوں میں، کوئی نماز چار رکھت کی ہے، کوئی تنان کی بہت کی انواع ہیں، دیٹمن بھی انواع ہیں۔ کوئی سوار ہے، کوئی تنین کی، کوئی دو کی، بھی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، بھی مسلسل جنگ کی حالت میں جماعت کا موقع نہیں ہوتا، کوئی سوار ہوتا ہے، کوئی پیادہ، بھی حالمتِ نماز ہیں بھی مسلسل چلنا پڑجا تا ہے، وغیرہ سب کے احکام بھی الگ الگ ہیں۔

علامہ نے لکھا کہ نماز خوف غزدہ خندق کے دفت بھی مشروع تھی ، کیونکہ حسب قول جمہور علاء سیر دمغازی غزدہ ذات الرقاع خندق سے پہلے ہوا ہے ، ان علاء میں محمد بن الحق موی بن عقبہ ، واقدی ، محمد بن سعد (صاحب طبقات) اور خلیعة بن الحفیاط وغیر ہم ہیں۔ امام بخاری وغیرہ نے اس کو خندق کے بعد کہا ہے ، اور عجیب بات ہے کہ مزنی وامام ابو بوسف وغیرہ نے تاخیر نمازیوم خندق کی وجہ سے مسلوق خوف کو منسوخ کہا ہے ، صالا نکہ خندق کے بعد بھی نمازخوف کا احادیث ہے جموت ہو چکا ہے اور خندق میں تاخیر شدت قبال پرمحمول ہے ، کہا ہی معذوری کے وقت توسب بی کے برد کی مؤخر ہوجاتی ہے۔

علامہ نے لکھا کہ ہم یہاں ہمل سبب نزول آیت صلوۃ النوف ہمی لکھتے ہیں بمحدث ابن جریر نے حضرت علی ہے روایت نقل کی کہ
بنی النجار نے حضور علیہ السلام سے نماز سنر کا تھم دریا فت کیا تھا تو آیتِ قعر کا نزول ہوا ، پھر دحی منقطع رہی اور ایک سال کے بعد جب حضور علیہ
السلام نے ایک غزوہ ہیں (جماعت کے ساتھ نماز ظہر پڑھی ، تو مشرکوں نے دیکھ کرآ پس میں کہا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں نے تو یوا اچھا موقع
موقع تو پھر بھی ان پر نماز کی حالت میں ) ان کی بہت کی طرف ہے تھا کر کے ان سب کوئتم کر سکتے تھے ، تو ان میں ہے کہا کہ یہ
موقع تو پھر بھی ملے گا ، اس کے بعد وہ دومری نماز بھی پڑھیں ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کو نماز سے ذیا وہ و نیا کی کوئی چیز محبوب نہیں ہے تی کہ وہ اپنی

جانوں اور اولا دوغیرہ کو بھی نماز کے مقابلہ میں کی خینیں سی بھتے ، بیتوان کا مشورہ ہوا ، ادھر سے ظہر وعصر کے درمیان حضرت جریل علیہ اسلام و تی لے کرآ گے اور نماز خوف کی آیات اتریں ، جن ہیں نمی زکی ایک صورت تجویز کردی گئی کہ دشمن کی ماراس وقت بھی نہیں کھا گئے ۔ چن نچے عصر کی نماز جی عت کے ساتھ آ بہت کریمہ کے مطابق دوگروہ بن کرہ تھا پار بند ہوکرا داکی گئی اور حالب نمی زمیں چینا پھرنا اور آ مدور دنت بھی جائز کردی گئی ، اور ایسی نماز دو مرتبہ ہوئی ، ایک مرتبہ عسف ن میں اور ایک مرتبہ ہوئی ما اور ایک مرتبہ عسف ن میں اور ایک مرتبہ ہوئی ، ایک مرتبہ عسف ن میں اور ایک مرتبہ ہوئی نماز میں بھی ہے۔ اس طرح سب لوگ نماز میں بھی رہا اور ایک دوسر سے کی حفاظت و نگر انی بھی کرتے رہا اور کھار کا منصوبہ فیل ہوگیا کہ مسلمانوں کو عافل پاکر ان کوئل کردیں گے ، اس نمی زمیں آنے جانے وغیرہ کی اجازت دے دی گئی ہے ، جونماز خوف کے علاوہ دوسری نماز دل کے لئے نہیں ہے (تفییر این کیشر میں اور ایک میں دوسری نماز دل کے لئے نہیں ہے (تفییر این کیشر میں کہی کہ کہ کے علاوہ دوسری نماز دل کے لئے نہیں ہے (تفییر این کیشر و فیرہ میں بھی ذکر کی گئی ہے۔

حضرت قاضی صاحب نے کھا صلوۃ فوف کی روایت نی کریم صلے القدعلیہ و کم سے متعدد طریقوں پرمروی ہے عسفان کی نماز (سنن میں ) اس موقع کی ہے جبکہ ویش قبلہ کی سمت میں تنے، اور بخاری و سلم کی روایات غزوہ و ات الرقاع ہے متعلق ہیں، جس میں ایک سے چار رکعت والی نماز کا اور دوسری دور کعت کا جبوت ماتب برتر نمی و نسانی کی روایات ہے بھی عسف ن والی نماز ملتی ہے اور بخاری کی روایت ابن عمر کا تعلق بھی غزوہ نجد ہے متعلق ہے جس میں دوگروہ ہو کرنماز پڑھی گئی ہے، پھر کھا کہ امام ابوطنیفہ نے صلوۃ خوف کی نمازوں میں سے صرف ای کو احتیار کیا ہے اور اس کے علاوہ کی صورت کو جائز نہیں رکھا۔ نیز کھھا کہ اسلام کی صرف ذات الرقاع والی نماز کو بی امام احمد نے بھی اختیار کیا ہے کوئکہ وہ طاہر قرآن کے بہت موافق ہے اور نماز کی پوری احتیاط کے ساتھ دیشن ہے حراست و حفاظت بھی ایر کو دی امام احمد نے بھی احتیار کیا ہے کہ چرگرہ وہ امام ابوطنیفہ نے کوئر چلا جائے گا اور اپنی اپنی نماز پوری کر ہے گا تو ویشن کی مقابلہ بھی پوری دل جس کے ساتھ کہ کہر قاص صاحب نے کھھا کہ امام ابوطنیفہ نے کرنے کیا والی میں نہیں ہے کہ چرگرہ وہ امام ابوطنیفہ نے کنوز دیک حالت تی لیس چلتے پھرتے نماز جائز نہیں ہے، کیونکہ قال اور عملی کشیران کے کہ مضبوطلوۃ ہے، البت سوار اشارہ سے پڑھ سکتا ہے اور بیادہ زمین پر کھڑے ہو کہ کی صاحب میں یا سوار ہواور ترک استقبال قبلہ وکمل کشر بھی استرہ بھی کی صاحب میں استقبال قبلہ کی شرط ساتو نہیں ہوتی۔
قبال کی صاحب میں اور شدہ خوف کے وقت جس طرح بھی ممکن ہو پڑھ سکتا ہے، چلی کی صاحب میں یا سوار ہواور ترک استقبال قبلہ وکس کے بہاں نماز خوف میں استقبال قبلہ کی شرط ساتو نہیں ہوتی۔

ضروری شقیح: حفرت قاضی صاحب نے جولکھا کہ اورکوئی صورت صنیفہ کے یہاں جائز نہیں ہے، کی نظرہ، کیونکہ آ ہت کر یمہ میں اگر چصرف دہمن کے غیرسمت قبلہ ہیں ہونے کی صورت درج ہے، گرسٹن کی روایات صحیحہ میں توسمت قبلہ والی نماز بھی قابت ہے، اوراگر چہ فقیہ فقیہ فقیہ فقیہ فقی میں اس کوعام طورے دکر نہیں کرتے ، تاہم اس کے جواز میں کلام کیونکر ہوسکتا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اگر لوگوں کا اصرار کی ایک ام پر نہ ہوتو اس صورت میں خواہ قبلہ کی سمت میں دہمن ہویا دوسری سمتوں میں تعدد جماعات بہ تعد وائمہ جائز بلکہ بعض حالات میں بہتر واحوط بھی ہوسکتا ہے، اوراس زمانہ میں کہ ہزاراں ہزار بلکہ لاکھوں کا اجتماع جنگ و جہاد میں ہوتا ہے، توکسی ایک ہم کے ساتھ جماعت کی نماز بہت دشوار بھی ہے، بہر حال! احوال وظروف کے تحت تمام روایات صحیحہ میں ہوتا ہے، توکسی ایک ام کے ساتھ جماعت کی نماز بہت حضرت شاہ صاحب ہو اس موقع پر در تی بخاری شریف میں اس امر پر بھی توجہ فرمائی کہ یہ دوسری رکعت میں آگی صفوں والوں کا چیجے ہوکر اور کی حضرت شاہ صاحب ہوگی والوں کا آ گے ہوکر دوسری رکعت اوا کرنے کی حکمت وجہ کیا ہوسکتی ہے؟ فرمایا کہ ام نے چونکہ آ دھے لوگوں کو اپنے ساتھ قریب کر کے کیف اولوں کا تو اب میں برابر ہوجا کمیں اور نماز خوف کے علاوہ دوسری نماز جماعت میں چونکہ خود ولوں ہی کی کو تابی ہوتی ہو کہ والوں گروہ تو اس میں برابر ہوجا کمیں اور نماز خوف کے علاوہ دوسری نماز جماعت میں چونکہ خود لوگوں، بی کی کو تابی ہوتی ہو کہ وہ جدا گ

بڑھ کراگلی صفوں میں شامل نہیں ہوتے۔اس لئے اس کے تدارک کی ضرورت نہیں تجمی گئی۔فللہ در ہماادق نظرہ۔

# نظرية ابن قيم پرايك نظر

آپ نے زادالمعادیش غزوہ زات الرقاع کے بیان بیل کھا کہ' پیغزوہ نجد کے علاقہ بیل ہوا، حضور علیہ السلام جمادی الاول ہم بیل بی نقابہ (غطفان) سے جنگ کے لئے نظا اورای غزوہ بیل آپ نے صلوق خوف پڑھائی، این الحق اور دوسر سے اصحاب سیر نے یہی کہا ہما ہیں بی نقابہ (غطفان) سے جنگ کے لئے نظا اورای غزوہ بیل شکل ہے کہ یوم خندتی بیل صفور علیہ السلام اور صحابہ سے ٹی نمازیں فوت ہوئیں اور آپ نے صلوق خوف نہیں پڑھی جبکہ غزوہ خندتی ، غزوہ زات الرقاع کے بعدہ ہیں ہوا ہے، اہذا صلوق خوف کی مشروعیت حب روایت ابو عیاش زرتی عسفان بیل مانی چاہئے، جس کو اہل سنن اور امام احمد نے ذکر کیا ہے، پھر چونکہ غزوہ ذات الرقاع بیل بھی نمازخوف کا پڑھنا سے عیاش زرتی عسفان بیل مانی چاہئے ، جس کی تا ئیداس سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور خاہ بھی کے بھر بھی ، پس ذات الرقاع کو خندتی ہے بہتر ہیرے کے غزوہ وہ ذات الرقاع کو دندتی کے بعد بلکہ خیرے بھی بعد بیل خندتی کے بعد بیل دیا ہے بہتر ہیرے کھی بعد بیل خواہ ہوا ، اور بیتا و بل بھی الرقاع کو دندتی کے بعد بلکہ خیرے بھی بین ہورغ وہ خواہ کہ کی بین ہوری خبلی کے بعد بیل دور جس کے در کہ خندتی کی میں اور بقول جمہورغ وہ خور جہرے بیل ہورہ ہوا ہے ، واضح ہوکہ غزوہ خواہ خندتی کی میں اور بقول جمہورغ وہ خور جہرے جس بیا ہے ہو کے اس کے اس کے اس کو حضرت کی سب میں جوری خبلی کہ بیا ہو کہ ان کے بعد بیل دور او چڑ می خدرت کی سب میں جوری خبلی کھی جزم بایہ ہم نقل کیا ہے ۔

ہم او پر ابن جریر طبری وغیرہ سے دوایت ذکر کر چکے جی کہ پہلے نماز قصر کا تھم اثر ااوراس سے ایک سال بعد می نماز خوف کا تھم آئی اور غزوات میں اس کے مطابق مختلف حالات وظروف میں متعدوانواع کی نماز ہائے خوف پڑھی گئیں اور ابن القیم کے نزویک نماز خوف کی ابتدا غزوہ عصافان سے بتلائی ہے اور آ بہت کر بمہ حسالوق خوف کا شان نزول اس کو قر اردیا ہے گراس پر ہمارے حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے ہے کہ اس غزوہ کی حدیث میں جو صورت اواءِ نماز خوف کی بیان ہوئی ہے وہ تو آ بہت کر بر کی صورت سے مطابق نہیں ہے۔ لہذا ہے مانا چاہئے کہ آ بہت کر بمہ کا نزول غزوہ خند تی ہے لیم ہوا ہے اور خندتی میں نمازیں اس لئے نہ پڑھی گئیں کہ میدان تی لگرم رہا ، نماز خوف شدتِ قال اور مسایفہ ( کمواریں چلتی رہے ) کے وقت ممکن نرخی ۔ نہیں ہے کہ خندتی سے قبل نماز خوف مشروع ہوئی تھی۔ (انوار المحمود ص اس ۲۰۰۳)

امام بخاري كاجواب

 جلیل کی بارگاہ میں استخارات بھی کئے ہیں اس واقعہ کا ذکر تھے: العنبر ص۸۱ میں بھی ہےاور قیض الباری ص۴/۲ وامیں بھی اشارہ ہے۔

حضرت شاه صاحب فام بخاری کول وهی بعد خیبر لان ابا موسی جاء بعد خیبر ( ذات الرقاع کا غزوه خیبر ک بعد ہوا کیونکہ ابومویٰ اس کے بعد بی آئے ہیں ) نقل کر کے فرمایا کہ امام بخاری نے ذات الرقاع کے ساتھ ذات قروو غیرو کئی مقامات کا ذکر کیا کہ ریسب آ مے پیچیے قریب زمانوں میں ہوئے ہیں،لہذا ذات الرقاع بھی موخر ہوا، حالانکہ ذات ِ قرو کا واقعہ خیبر سے تین سال قبل ہوا ہے،جس کی تصریح بخاری ص ۲۰۳ میں بھی ہے اور سلم میں بھی۔ اور ہوسکتا ہے کہ ابومویٰ نے دوبارہ سفر کیا ہوا گئے۔

حاشیۂ بخاری من ۹۲ میں ہے کہ محدث علامہ دمیاطیؒ نے کہا کہ ابومویٰ کی بات باوجود محت کے مشکل ہی ہے چلے کی کیونکہ اہل سیر میں ہے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہوا کہ ذات الرقاع نیبر کے بعد ہوا ہے۔البتہ ابومعشر سے اس کا بعد خندق وقریظہ کے ہونے کا تول تو لَقَلَ ہواہے، حافظ ابن جڑنے لکھا کہ امام بخاری کے اختیار نہ کور کے بعد ذات الرقاع کو خیبر ہے قبل لانا اس امر کا بھی اشارہ ہوسکتا ہے کہ ذات الرقاع كاغز وه متعدد موامو، خيبرے پہلے اور بعد بھی او جزم ٢٦٥/٢ ميں ہے كەعلامەد مياطى نے بخارى كى غلطى پر جزم كيا اوركها كەسارے بی اہلِ سیرنے ان کے خلاف کہاہے۔

صاحب روح المعانى كاريمارك

آب نص ١٣٦/٥ ١٣١ من الكعاكمة يت كريم ملوة خوف كامعداق ذات الرقاع والى صلوة خوف بى بن سكتى ب اور نماز عسفان بر اس كو محول كرنا (جيها كدابن القيم في كيا) نهايت بعيد ب-

#### افادات معارف اسنن

جمہور کے نز دیک آبہتِ کریمہ صلّٰو ۃ الخوف کا نز ول غز و ہُ ذات الرقاع میں ہوا ہے جوجمہور کی تحقیق پریم ھیں ہوا،اورای کوابن سعد نے اختیار کیاہے، باتی اقوال ۵ ھ، ۲ ھ اور ع ھ کے بھی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہذات الرقاع کا واقعہ مح قول براحد کے ایک سال بعد ہوا ہے، جیسا کہ فتح الباری ص ۲۳۵/۵ میں بھی ہے اور میرے نز دیک اس واقعہ کا تعدد ماننایزے گا، اور ای میں نماز خوف کا تھم اتر ا ے،اس کوغز و وائمار و خطفان بھی کہا گیاہے،جس نے اس کوا ھیں ماناہے،اس نے اس میں نماز کا بھی ذکر کیا ہے جیسے ابن سعد وغیرہ نے علامه ملبی نے الحدید بیر میں ذکر کیا کہ قرآن مجید میں صرف ذات الرقاع والی نماز کا حال بیان ہوا ہے۔اورنسائی کی حدیث الی عیاش زرتی میں رہمی ہے کہا کی مرتبہارض نی سلیم میں بھی تمازخوف بڑھی گئے ہجبکہ علاءِسیر کے نزدیک وہ غیزوہ قسر قبرہ الکندریا غزوہ نجوان ہے اور بید دنوں عسفان سے پہلے ہوئے ہیں۔اور بخاری میں غزوؤ سابعہ میں نمازخوف بڑھی گئی ،اس سے سابق کی نفی نہیں ہوتی ۔اور حافظ ک توجيه غيروجيه ب(معارف ص٢٩/٥)

ابن القيم كى فروگذاشت

آب نے جہاں صدیث الی عیاش زرتی سے استدلال کیا ہے، وہاں اس امر سے تعرض نہیں کیا کدای حدیث سنن کے آخریس سے جملہ بھی ضرور ہے کہ بینماز خوف بن سلیم میں بھی پڑھی تئی ہے، جبکہ غزوہ بن سلیم حسب تصریح طبقات ابن سعدص ۲۴ وستاج میں ہوا ہے اورخود ابن القيم نے تواس کو بدر کے سات دن بعد بتلا ياہے ،اس طرح وہ ٣ ھ يس ہوا۔

اس سے ابن جریر کی روایت حضرت علی کی مجی تا سکد بہوتی ہے کہ ابتداء دورغز وات بی سے نماز خوف مشروع چلی آتی ہے اور حضرت شاہ صاحبؓ نے بھی او برفر مایا کہذات الرقاع کا واقعہ پہلی بارا صد کے ایک سال بعد ہوا ہے بعن موسل ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

# حضورعليدالسلام في كتنى بارنمازخوف برهى

179

او جزص ۲۹۳/۲ میں ابن العربی نے تقل کیا کہ ۲۳ بار پڑھی، جن میں ہے ۱۱ کی روایت اصح ہے۔ ابن جزم نے ۱۶ اروایات کوسیح کہا اوراس کے لئے مستقل رسالہ تکھا، علامہ عینی نے تکھا کہ ابوداؤ و نے اپنی سنن میں ۸صور تیں نماز خوف کی بیان کیس۔ ابن حبان نے ۹ بیان کیس۔ قامنی عیاض نے اکمال میں ۱۳ انقل کیس۔ نووی نے ۱۲ تک بتلا کیس۔ حدیثِ ابن ابی حقیمہ وابو ہر میرہ و جابر میں نماز خوف بوم ذات الرج عام حصر پڑھتا ما تور ہے اور حدیثِ ابی عیاش میں عسفان و بنی سلیم کی نماز وں کا ذکر ہے، اور غز وہ نجر بوم ذات الرقاع میں جو غزوہ غطفان بھی ہے نماز کا جو سے۔

عاکم نے اکلیل میں کھا کہ ظاہرا سامعلوم ہوتا ہے کہ غزوہ نجد دوبار ہوا ہے اور جس میں حضرت ابوموی وابو ہریرہ شریک ہوئے ہیں وہ دوسری بار کا غزوہ تھا ابن القیم کی بات مانے سے بہانی نماز نجو ف کا تھم اتر اغزوہ عضان کے موقع پراورسب سے بہانی نماز بھی ای وقت ہوئی۔اور وہ غزوہ خندق کے بعد ہوا ہے، لبندا آئی مدت تک کو یا نماز خوف بی نہیں پڑھی کی اور وہ سب صرف آخری چند سالوں کی ہیں جکہ دوسر سے تمام اہل سیر غزوہ بنی سلیم سے بی نماز خوف کا سلسلہ شروع مانے ہیں اور خود اس صدیب زرقی سے بھی عسفان کے علاوہ بنوسلیم کی نماز خوف کا شہوت ہور ہاہے۔ جس کا کوئی جواب ابن القیم کے یاس نہیں ہے۔

ا حادیث ہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک تم کی نماز ان مواقع میں ہوئی جہاں دشن کالشکر سمب قبلہ میں تھا، چیسے صفان میں اور شاید بوسلیم کی بھی الی بی ہوگی، کیونکہ عسفان والی نماز کی تفسیل بتا کر رادی نے بنوسلیم کی نماز کا ذکر کیا ہے، دوسری تتم کی احادیث ان مواقع کی بی بی جہاں دشمن کالشکر سمب قبلہ کے سواد وسری سمنوں میں تھا، جن میں ایک ساتھ سب نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، پھر واضح ہو کہ سلوقے فوف دشمن کے غیر سمب قبلہ وائی بھی کئی طرح وارد ہیں، اور پہلے بتا ایا گیا کہ حنفیہ کے یہاں دونوں طریقے درست ہیں۔ ای طرح دارد ہیں، اور پہلے بتا ایا گیا کہ حنفیہ کے یہاں دونوں طریقے درست ہیں۔ ای طرح دارد ہیں، اور پہلے بتا ایا گیا کہ حنفیہ کے کہ امام سب کو ساتھ لے کر کھڑا ہوگا کہ دشمن ساست ہونے کی صورت میں جو نماز وارد ہے وہ بھی دوشم کی ہیں، ایودا کہ دھی صرف ایک تتم ہے کہ امام سب کو ساتھ لے کر کھڑا ہوگا کہ دشمن ساست قبلہ ہی سے درخ میں ہے جا میں گی دوسری کو رکوع تک شریک رکوع تو سب ساتھ کریں گے، جب پہلی صفوں والے امام کے ساتھ کو سب ساتھ کریں گے دوسری کہ وہ کہ ہی ہو ہے کہ وہ کہ ہی ہو گئے ہوں سے ہوا کی جد ہے گئے جدوں سے مواقع دوسری کھڑ ہے ہو کہ ہو ہوں گئے ہو دوسری کہ وہ کھڑ ہے ہو گئے ہوں سے کہ اور دوسری رکھت کے گئے جدوں ہی تھی ہو گئے ہوں سے اور قور میں گئے ہو کہ ہی گئے ہوں سے خوا دوسری کی تو یہ ہی ہو ہو ہی ہو ہوں گئے ہو جب ایکھ ہور سے خار قور وہ ہیں بیٹیس گؤ ہیہ چھلے ہو کر کے تعدہ کریں گے اور دوسری کھڑ ہے ہو کہ ہی ہو جب ایکھ ہور سے خار نے ہو کہ قور دوسری کھڑ ہو ہی تھی ہو کہ ہور ہیں ہے۔

یہ تو نسائی میں جاہر کی دونوں روا بھوں میں ہے اور نسائی میں ایک روایت ابوعیاش زرتی ہے بھی ابوداؤد کی طرح ہے لیکن دوسری روایت زرتی کی اس طرح ہے کہ پہلی رکعت کے بعد جب اسکلے لوگ کھڑے ہوں گے تو وہ بیجے آ جا کیں گے اور پیچلے لوگ آ گے بڑھ جا کیں گے اور امام دوسری رکعت سب کوساتھ پڑھائے گا اور پہلی رکعت کی طرح آ گے والے آ دھے آ دمی رکوع کے بعد امام کے بھر بجدہ کریں گے، اور وہ اسکے بجدہ کے بعد بیچے آ کرا ہے ان بیچے والے ساتھ بول کی جگہ کھڑے ہوں گے اور وہ اسکے بعد بیچے آ کرا ہے ان بیچے والے ساتھ بول کی جگہ کھڑے ہوں گے۔ اور یہ کی اور وہ اسکے بعد بیچے آ کرا ہے ان بیچے والے ساتھ بول کی جگہ کھڑے ہوں گے۔ اور یہ کی اور یہ کی اور وہ اسکے بعد بیچے آ کرا ہے ان بیچے والے ساتھ بول کی جگہ کھڑے ہوں گے۔ اور یہ کی دوسرے فرق نہ کورکا ذکر نہیں سابق تیوں دو ایک ہے۔ لیکن دوسرے فرق نہ کورکا ذکر نہیں سابق تیوں روایتوں سے دوطرح فرق فرق ہے ایک کی طرف صاحب بذل نے سے ۲۳۲ میں انثارہ کیا ہے۔ لیکن دوسر نے فرق نہ کورکا ذکر نہیں

كيا \_اور بظا مرترجيح جابروزرتي كي متفقدروايت كوموگي \_ والتدتعالي اعلم \_

اعلاء اسنن میں دیمن کے سمب قبلہ میں ہونے کی صورت والی نماز کی حدیث کاؤکر نہیں کیا ،اوراس کا عظم تو کس نے بھی وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا۔البتہ او جزم ۲۲۴/۳ میں بیہ کہ نماز خوف کی تمام صور تیں اس وقت ہیں کہ سب لوگ صرف ایک ہی امام کے پیچھے نرز پڑھنے پراصرار کریں ورندافضل بیہ ہے کہ جرگر وہ کو مستقل امام الگ الگ پڑھاوے۔امام ابو پوسٹ سے جو حضور علیہ السلام کے بعد صلوةِ خوف سے اٹکا نقل ہوا ،اس کی وجہ بھی بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی موجودگی میں جوسب کا اصرار آپ کی امامت ہی میں نماز پڑھنے کا تھ یا ہوسکتا تھا، وہ دوسروں کے لئے نہیں ہوسکتا ، انہذا حضور علیہ السلام کے بعد دوسری نماز وں کے طریقہ پر ہی تعد و جماعات کے ساتھ مل مناسب اور ایس بھی ہے تا ہم اس نقل میں بھی تسام جوسکتا ہے۔ کذا افادہ الشنے الانور "۔

# آ بت كريمكس كموافق ب؟

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ آ بہ کر بہ میں جونماز کی صفت بیان ہوئی ہے، اس کومفسر بیضادی نے شافعیہ کے موافق ہا بت کر برہ کرنے کی سعی کی ہے اور حنفیہ میں سے صاحب مدارک اور شخ آلوی نے اس کو حنفیہ کے موافق ہا بت کیا ہے، میر برن دیک آ بہ کریمہ پورے طور سے کسی کی ہے موافق نیا ہے اس میں پہلی رکعت کا بیان تو پورے طور سے کسی کے بھی موافق نیس ہے۔ بلکہ اس میں تصدا موضع تنفیسل میں مسلکِ اجمال افتیار کیا گیا ہے اس میں پہلی رکعت کا بیان تو پورا ہے لیکن دوسری مجمل ہے، جوموضع انفصال تھی تا کہ مل میں توسع ، اور دونوں کے لئے مخبائش ہو، یہ میرا غالب مگان ہے اگر صراحت اور تفصیل آ جاتی تو صرف ایک بھی صورت متعین ہوجاتی اور بیتو سع حاصل نہ ہوتا ۔ تا ہم اگر ہم شروح حنفیہ والی دوسری شق اختیار کرلیس تو آ بہت کر بر کا انظہاتی دونوں جز ویرا مجھی طرح ہوجائے گا۔

حضرت نے فرمایا کہ فتح القدیر میں ایہام شدید ہے کہ صرف وہی صورت حفیہ کے نزدیک جائز ہے جومتون میں درج ہے باتی نہیں اور فتح الباری میں بھی صرف ای کو حنفیہ کی طرف منسوب کیا ہے ، محر مراتی الفلاح میں جملہ صفات جائز لکھی ہیں ،لیکن اس کا مرتبہ فتح القدیر سے کم ہے ، پھرصاحب کنز ہے بھی دیکھا کہ انہوں نے بھی سب صورتوں کو جائز لکھا ہے تب اس کا یقین کرلیا۔ وہذہ دار المشب سنے الانسور ما ادق مطرہ و کمل فہمہ و عقلہ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمہ واسعة۔

#### ایک رکعت والی بات سیح نہیں ایک رکعت والی بات سیح نہیں

 صاحب کوتفہیم القرآن میں اس کے ذکر کی مغرورت نہتی۔ بہت ہے اقوال ذکر کرنے سے اور ہراختلاف کو بڑھا چڑھا کر چیش کرنے سے عوام کے ذہن تشویش میں پڑجاتے ہیں۔ایسی تفعیلات صرف خواص الل علم کے لئے موز دں ہو سکتی ہیں۔

## امام بخاری کی موافقت

فاہریہ ہے کہ امام بخاری نے بھی صفیہ حنیہ بی کو افتیار کیا ہے اور اس کو اقرب الی نص القرآن بھی بھے کرآ ہے ذکر کی ہے اور اس طاقت ہیں میں اس میں میں کو اسے بڑا ہے جواضح مانی الب بھی ہے ہیاں صفیہ شافعیہ والی حدیث بھی نہیں لائے ، بلکہ اس کو آ سے غیر باب العسلوة میں مغازی کے اندر لائیں ہے ، یہ بھی بڑا قرینہ موافقت حنفیہ کا ہے ۔ قولہ تعالی و لیسا خدو احد و هم پر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ دوسرے طاکفہ کے ذکر پر حذر کا لفظ اس لئے زیادہ کیا کہ وہ لوگ وشن کی طرف سے بیٹے پھیر کرآئیں ہے ، اس لئے ان پروشن کے حملہ کا خوف ذیا دہ ہے البندازیا وہ احتیاط اور حیقظ اختیار کرنے کی ہوا بہت فرمائی۔

## آ يت كريمه ميل مقصود قصر عدد ہے يا قصر صفت؟

اس بارے میں علاء نے طویل کلام کیا ہے قصر عدد سے مراد رکھات کی کی ہے جوسنر میں ہوتی ہے، اور قصر صفت سے مراد قصر جماعت ہے کہ امام کے ساتھ آ دھی نماز ہر گروہ پڑھتا ہے اور آ دھی خود سے الگ پڑھتا ہے۔ یہ از خوف میں ہوتا ہے، اس کوابن القیم نے نہ سیمت کہا ہے،
اختلاف قول باری تعالی فیلیس علیکم جناح ان تقصر و امن الصلواۃ ان خفتم ان یفت کم المذین کفووا "کی وجہ سے ہوا، جس سے اشارہ طاکہ قصر رخصت ہے رفا ہیت کے لئے ، اور قصر اسقاط نہیں ہے۔ لہذا قصر در کر قصر دونوں کا درجہ برابر ہونا چاہئے ، اور اگر ہم کہیں کہ آ سیت نہ کورہ میں قصر عدد مراد ہوتو شافعیہ کا مسلک قوی تفہر سے گا، قصر صفت مراد ہوتو بات دومری ہوجائے گی۔ اور وہی تطم قرآنی کے لحاظ سے یہاں زیادہ دائے ہوجاتی ہے کونکہ سفر میں تو قصر کی اجازت بدول خوف کی بھی بالا تفاق ہے، تو حاصل سے ہوا کہ چار مورشی ہیں (۱) اقامت ہوم عامن کے ، اس میں بالا تفاق سب کے نزد کید پوری نماز پڑھی جاتی ہے (۲) سفر بھی ہوا اور خوف بھی دشمن وغیرہ کا اس میں قسر بالا تفاق ہے عدداً بھی اور مفت ہو رہ اور من خوف کے تو اس میں بالا تفاق تھر صفت ہے (۳) سفر ہوئے امن کے آواس میں بالا تفاق سے عدداً بھی اور صفح ہوں و مائز کہتے ہیں۔

حعزت نے فرمایا کے میرے نزدیک آیت کریمہ قصرِ بیئت کے لئے اتری ہادر صمنا و بیا ای میں قصرِ عدد بھی کھوظ ہے کیونکہ عاد تا خوف کی نماز حالتِ سفر میں ہوتی ہے، چونکہ اس وقت مخاطب بھی حالتِ سفر میں تھے جن کورشمن کا مقابلہ پیش آیا،اس لئے مقصود بھی بیان قصرِ صفت ہواا درقصرِ عدد کا ذکر ضمنا ان کے مسافر ہونے کی وجہ ہے ہوا ہے۔ ملاحظ فرما کیں فیض الباری س ۳۵۲/۲)۔

## نمازخوف کےعلاوہ قرآن مجید میں کسی اور نماز کی کیفیت و تفصیل کیوں نہیں؟

حضرت نے فرمایا کہ دومری نماز ول کے ارکان بھی فردافردا بہت کی آیات میں بیان ہوئے ہیں، مثلا قیام کیا قدو مو اقدہ قانتین میں ، رکوع وجود کا وار کعو اوا سجد وامیں ، قراءت کا ورقل القرآن میں نے ہیں۔ تاہم صفت و کیفیت یکی طور سے نماز خوف کی طرح بیان نہیں ہوئی ، کیونکہ قیام ، رکوع ، جود ، قراءت و تبیح کا ذکرای حیثیت سے ہوا ہے کہ وہ سب اجزاء صلوٰ قیں ، اور ان سب کا تھم ہضمن صلوٰ قی ہوا ہے ، لہذا اہم اجزاء صلوٰ قی ہے ، کو یا اس طرح دوسری نماز ول کی بھی صفت و کیفیت بیان ہوگئ ہے ، اس لئے میں رکوع و جود و فیر وکو جز و اول کوکل مراد لینے کی صورت مجاز والی نہیں مانتا ، اور جررکن کے لئے مامور ہونا بحیثیت اس کے کہتا ہوں کہ دوشمن صلوٰ قیمس وارد ہے ہیں اول کوکل مراد لینے کی صورت مجاز والی نہیں مانتا ، اور جررکن کے لئے مامور ہونا بحیثیت اس کے کہتا ہوں کے دوشمن صلوٰ قیمس وارد ہے ہیں

ماموريه و وسب اجزاء بضمن صلوة ميں \_ والتد تعالی اعلم \_

## س کی صلوةِ خوف حدیث کے موافق ہے؟

حفرت نے فرمایا کد حدیث ابن عرف بتایا کہ پہلی رکعت کے بعد پہلاگر وہ وشمن کے مقابل چلا جائے گا، پھر دوسرا گروہ آکرایک
رکعت امام کے ساتھ پڑھے گا، اور امام سلام پھیروے گا( کیونکہ اس کی دونوں رکعت پوری ہو چکیں) یہاں تک حدیث صاف طور سے حنفیہ
کے موافق ہے، پھرحدیث کے جملہ فیقام کیل و احد منہم فو کع لنفسہ رکعة الخ بیں ابہام آگیا کہ دوسری رکعت کس طرح پوری
کریں اور اس کے ظاہر سے شروح حنفید والی بات ٹابت ہوتی ہے۔

فوا کد متفرقہ: (۱) حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ آگر کفار جانب قبلہ میں ہوں تو صلوٰ ۃ الخوف سب ساتھ ہی پڑھیں ہے۔ بذل المجمود صرح المنام سے مجمع طور سے مردی ہیں وہ المجمود صرح اللہ اللہ اللہ کے دصورتوں کے کہا مام ابوصلیفی اللہ علیہ کہ اللہ کے مقبول ہیں اورا ختلاف صرف اولی وافضل کا ہے بجز دوصورتوں کے کہا مام ابوصلیفی ان میں تاویل کرتے ہیں یا ان کوحضور علیہ السلام کی خصوصیت برحمول کرتے ہیں۔ (الح فی)

علامہ نیمون نے صلوٰ قالخون کی روایات ذکر کر کے آخریں لکھا کہ اس کی انواع مختلف ہیں اوراس کی صور تی بھی بہت کی اخبار سیحد میں وارو ہیں ، حضرت علامہ شیری نے اس کے بنچ حاشیہ لکھا کہ وہ سب صور تیں جائز ہیں جیسا کہ بدائع میں ہے (آثار السنن ص ۱۱۲/۱۱)

و قط القدیر میں الاس میں ہے کہ امام ابو یوسف سے ایک روایت مطلقا مشروعیت صلوٰ قنوف کی بھی ہے ، اوران کے نزویک جب دب دشن سمت قبلہ میں ہوتو نماز کا طریقہ وہ بی ہے جو صدیت ابوعیاش زرتی میں مروی ہے ، دوسری روایت عدم مشروعیت بعد النبی صلے الله علیہ وہ کی ہے جو صدیت ابوعیاش زرتی میں مروی ہے ، دوسری روایت عدم مشروعیت بعد النبی صلے الله علیہ وہ کی مجب تو صدیت ابوعیاش زرتی میں مروی ہے ، دوسری روایت عدم مشروعیت بعد النبی صلے الله علیہ میں محل ہے بعد زمانہ نبوت پڑھے کی وجب مرجوح ہے ۔ تا ہم فقہاء نے یہ بھی لکھا کہ جب کی ایک امام ابو صنیف نے صرف ایک صورت کو ایک الگ امام ابو صنیف نے نے مرف ایک صورت کی مورت میں بھی می ہوگی ۔ واللہ تعالی اعلم ۔ جائز کہا اوران کے دول کو وس ۲۲۵/۲ میں مراتی الفلاح نے نقل کیا کہ نماز خوف وشن کی موجودگی کی صورت میں بھی می ہے ۔ اور جب سیلاب ۲: بذل الکم و دس ۲۲۵/۲ میں مراتی الفلاح نے نقل کیا کہ نماز خوف وشن کی موجودگی کی صورت میں بھی می ہے ۔ اور جب سیلاب

۲: بذل الحجو دص ۲۴۵/۲ میں مراقی الفلاح ہے طل کیا کہ نماز خوف دمن کی موجود کی کی صورت میں بھی جے ہے۔ اور جب سیلاب میں غرق ہونے یا آگ میں جل جانے کا خوف ہو تب بھی سیح ہے ، اور قوم ایک ہی امام پر جھکڑا کرے کہ بغیراس کے نماز نہ پڑھے گی تو نماز خوف رسولِ اکرم صلے اللہ علیہ دسلم ہی کے طریقہ پر پڑھی جائے گی۔

#### بَابُ صَلُوةِ الْحَوْفِ رِجَالاً وَّرَكُبَانًا رَاجِلٌ قَآئِمٌ (پيل اور سوار بوكر خوف كى نمازيز صن كابيان \_راجل عدراد بيدل ع)

٨٩٣. حَدَّثَنَا سَعِيُدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيُد الْقَرْشِى قَالَ حَدَّثَنِى آبِى قَالَ حَدَّثَنَا بُنُ جُرَيْجِ عَنْ مُّوْسَىٰ بُنِ عُلَيْهِ عُنَّ مُّوْسَىٰ بُنِ عُلَيْهِ عُنَّ مُّوْسَىٰ بُنِ عُلَيْهِ عُنَّ مُّوَامِّن قَوْلِ مُجَاهِدٍ إِذَا الْحَتَلَطُوا قِيَامًا وَزَادَ بُنُ عُمَرَ عَنِ النَّهِي صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ اَثَحْتَرَمِنُ ذَلِكَ فَلَيْصَلُّوا قِيَامًا وَرُكُبَانًا.

ترجمہ ۹۸۔ نافع نے ابن عمرے مجاہد کے تول کی طرح تفل کیا کہ جب وہ ایک دوسرے کے خلط ملط ہوجا کمیں تو کھڑے ہی نماز پڑھیں اور حصرت ابن عمرؓ نے رسول اللہ صلے للہ علیہ وسلم ہے اس زیادتی کے ساتھ روایت کیا کہ اگر دشمن زیادہ ہوں تو مسلمان کھڑے ہوکر اور سوار ہوکر (بیعنی جس طرح بھی ممکن ہوسکے )نماز پڑھیں۔ تشریج: امام رازی نے اپنی تغییر میں آیت فان نفتم فر جالا اور کباتا۔ (بقرہ آیت نمبر ۱۳۳۹) کے بارے میں لکھا کہ خوف کی دوشتم میں اور اس آیت میں حالتِ قبل کا خوف مراد ہے اور دوسری آیت سور نساء والی جس میں نماز خوف کی ترکیب بھی بتلائی گئی ہے، وہ حالتِ غیر قبال ہے متعلق ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ جب میدان کارزارگرم ہوتو امام شافع کے نزدیک مجاہدین ہماتِ سواری اور چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ اسی آیت بقرہ سے استدلال کرتے ہیں اور امام ابوطنیفہ کہتے ہیں کہ چلنے والا نماز نہ پڑھے گا بلکہ نماز کومؤ خرکرے گا جیسا کہ غزوہ خندق میں حضور علیہ السلام نے مؤخر کردی تھی (الح) امام رازی نے مسلکِ شافع کی تائید خوب کی ہے اور علامہ جساس نے اپنی تغییر الح) امام رازی نے مسلکِ شافع کی تائید خوب کی ہے اور علامہ جساس نے اپنی تغییر الحکام القرآن میں حضور علیہ النہ الم میں خوب کی ہے۔ وہاں دیکھی کی جائے۔

حضرت شیخ الا حدیث دامت برکاتیم نے اوپر کی تفسیل نقل کر کے لکھا کہ اس میں شک نہیں یہاں حدیث موطا امام مالک میں معلو او جالا کے ساتھ قیدما علمے اقدامهم کی تغییر سے حنفی کی بی تا ئید ہوتی ہے، اورامام بخار کی کامیلان بھی ای طرف ہے، انہوں نے بھی راجل کا مطلب قائم کلھا ہے۔ حافظ ابن جج نے شہر کہ یہاں آ سب قرآئے کی اس سے مرادقائم ہے۔ اگر چددومری جگہ سورہ کے کی آ سب ا تسویل کہ وجالا میں اس کا اطلاق ماشی ( چینے والے ) پر بھی ہوا ہے۔ اس مدیث میں بجائے ہے۔ اگر چددومری جگہ سورہ کے کی آ سب ا تسویل کہ دشمن زیادہ ہوں تو نماز قیاما ( کھڑے ہوکر ) پڑھی جائے۔ اس حدیث میں بجائے بخاری نے حدیث الباب میں بھی مرفوعاً روایت کیا کہ دشمن زیادہ ہوں تو نماز قیاما ( کھڑے ہوکر ) پڑھی جائے۔ اس حدیث میں بجائے روالا کے قیام وارد ہوں کی بالباب میں بھی مرفوعاً روایت کیا کہ دشمن زیادہ ہوں تو نماز قیاما ( کھڑے ہوکر ) پڑھی جائے۔ اس حدیث میں بجائے موالا کے قیام وارد ہوں کی بہت تو جالا ہور کہانا کے استدلال کیا کہ نماز حالب تحال میں بھی جائز موارد کی ہو گئے میں موال کیا جا آتو اس کا طریقہ تلایا کرتے تھے، پھر فرماتے تھے کہ اگر خوف بہت شدید ہوتو لوگ پا بیادہ کھڑے کھڑے نماز پڑھیں گے، یا سوارہوں تو سواریوں ہو سواریوں پر بیانا میں بھر نے نماز پڑھیں گے، یا سوارہوں تو سواریوں ہو سواریو

حضرت قاضی صاحب نے لکھا کہ آیت ہیں کوئی دلیل اس امر پرنہیں ہے کہ بحالتِ آبال بھی نماز جائز ہے کیونکہ داجل کے معنی چلنے والے کے نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد دونوں پاؤں پر کھڑا آوی ہے اور صدیث ہیں بھی رجالا و قیاما بطور عطف تفسیری وارد ہے، اس سے بھی جواز صلوٰ قیا شیا کی نفی ہوتی ہے، اور حضرت نافع کا زعم بھی ضمونِ حدیث کے مرفوع ہونے کا ہے۔ اگر چدوہ صراحتِ رفع کے برابرنہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ نماز خوف ہیں تو آتا جانا اجماعاً جائز ہے، جیسا کہ آبت سورہ نساء سے تابت ہے۔ لہذا چلنے کی حالت ہیں بھی نماز درست ہونی جائے ، تو ہم کہیں گے کہ جوام خلاف قیاس شریعت سے تابت ہوتا ہے وہ صرف ای پر مقصود رہتا ہے دومرے یہ کہ نماز کے اندر چلنا ایسانی ہوگا کہ جیسے صدت والا وضو کے لئے جااتا ہے، تو یہ پھر بھی کم درجہ کا ہے۔ بنسبت اس کے کہ پوری نماز ہی چلتے پڑھی جائے ، لیزا ادنی کواعلیٰ کے ساتھ نہیں ملا سکتے۔

مسکلہ: حضرت قاضی صاحبؒ نے فرمایا کہ اس آیت کی بنا پرسب نے مان لیا کہ خوف شدید ہوتو سواری اپنی سوار یوں پر ہی نماز پڑھ لیں گے اور دکوع و مجدہ اشارہ ہے کریں گے، اور قبلہ کی طرف رخ کرناممکن نہ ہوتو وہ بھی ضروری ندر ہے گا،لیکن امام ابوطنیفہ نے فرمایا کہ یہ نماز جماعت سے نہ ہوگی، تنجا الگ الگ پڑھیں گے، صاحب ہدایہ نے لکھا اس لئے کہ سواریوں برنماز میں اتحادِ مکان نہیں ہوتا، امام محمدؒ نے جماعت کی بھی اجازت دی ہے۔ (تفسیرِ مظہری ص ا/ ۳۲۸) امام ابو یوسف بھی امام صاحب کے ساتھ ہیں۔

صاحب روح المعانی نے ص ۱۵۸/۲ میں لکھا کہ بروئے انصاف ظاہر آیت شافعیہ کے لئے صریح ہے آپ نے حنفیہ کے لئے ایک کے ت تائیدی دلیل کاذکر مختصراً کردیا ہے۔ حافظ ابن کثیرؒ نے موطاما لک، بخاری وسلم سے صلو اد جالا علمے اقلدام ہم اور کہانا اور حضرت ابن عمرکا قول مسلم سے فیصل داکھیا اوقائما تؤمی ایماء اور ابن الی حاتم سے روایت ابن عباس بھی اس آیت کی تفییر میں نقل کی کہوارا پی سواری پراور پیدل اسے دونوں پیروں پر نماز پڑھےگا۔ (ص / ۲۹۵)۔

تفیر در منثور للسیوطی می اله ۱۳۰۸ میں امام مالک شعبی ،عبدارزاق ، بخاری ، ابن جریر و بیبی سے روایت ابن عمر کی قل کی جس میں صلوا رجالا قیا ماعلیے اقدامهم اور کبانا ہا ورابن الی شیبہ مسلم ونسائی سے حدیث ابن عمر میں فساذا کان المنحوف اکثر فصل راکبا او قائما تؤمی ایماء ہا ورابن الی حاتم والی بھی اوپر کی روایت ذکر کی ، پھر بعد کوامام شافعی کے منتدل آثار بھی ذکر کئے جواوپر کے درجہ کے نہیں جی اس سے اندازہ ہواکدان کا انصاف بر خلاف صاحب روح المعانی کے حنفیہ کے ساتھ ہے۔ واللہ تعانی اعلم ۔۔

ذكرتزاجم وفوائد

حفرت شیخ الهندگاتر جمه ای طرح ہے: '' پجراگرتم کوڈر ہوکسی کا تو پیادہ پڑھلو یا سواراور نوا کد بیں علامہ عثاثی نے لکھا'' اور بیادہ بھی اشارہ سے نماز درست ہے گوقبلہ کی طرف مند نہ ہو' (ص ۴۹) آپ نے دیکھا کہ ترجمہ اور فوا کداور دونوں بیں اجمال ہے، جو کافی نہیں۔
ایسے معرکۃ الا آراا ختلائی مسئلہ میں دضاحت اور مسلک حنیہ کے موافق ترجمہ وتفییر ہونی چاہئے تھی۔ البتہ حفرت مولا نا احمد سعید صاحب ً
نے ترجمہ اس طرح کیا: '' پھراگرتم کوخوف ہوتو با بیادہ کھڑے پڑھلو یا سواری پر پڑھلو۔ (ص ۲۰۱۱) اور حاشیہ بیں بھی مسلک حنی کی وضاحت کی محرکت شاہ عبدالقہ در سے اجمال ہی تقل ہوا ( صمیمہ )

حضرت تھانوی قدس سرہ نے ترجمہ کیا: ' پھراگرتم کواندیشہ ہوتو تم کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے پڑھ لیا کرؤ اور آپ نے حاشہ میں کھا: شافعیہ نے دوالا ہے استدلال کیا کرنماز خوف میں جب وقت خوف چلے کی اجازت آگی تو وقت قال بھی چلے چلے نماز درست ہوگی۔ اس کا جواب ہمارے علیا نے حنفیہ نے بددیا ہے کہ رجال سے مرادوہ ہے جوابے بیروں پر کھڑا ہے۔ کیونکدرا جل ہا تی اور واقف دونوں کے کے سستعمل ہے بطوراشر اک معنوی کے پھر چونکہ شی فض کثیر ہے، جس کے جواز پر بہاں کوئی دلیل نہیں ہے قو وہ مضد مسلوٰ قاہوگی، البذا مجبوری اور قال کے دقت چلے چلے نماز درست نہ ہوگی، اوراس کوئو ترکس سے جواز پر بہاں کوئی دلیل نہیں ہے قو وہ مضد مسلوٰ قاہوگی، البذا مجبوری اور قال کے دفت چلے چلے نماز درست نہ ہوگی، اوراس کوئو ترکس سے جواز پر بہاں کوئی دلیل نہیں ہے قو وہ مضد مسلوٰ قاہوگی، البذا مجبوری اور فائل سے مرافق ہوں ہوئے تھی اور میں ایران الحق آس میں اور میں اور میں ہوئے کی حالت میں اور صلو قالخوف کی نماز ہی جو تھی میں فرق ہوان دونوں کوالیک درجہ نہیں دے سکے ہوئے کیا اور کھڑ کر کے بتایا کہ وہ فہ میں خوات میں اور صلو ہوئے جس میں فرق ہوئی نماز ہی جو تھی فرض نماز جائز نہیں ہے بجواس کے کہ وہ سوار مطلوب ہو، یعنی میں میں میں کہ توات میں ہوادوا کر طالب ہو کہ وہ خوروشن کا تعاقب ہوئے بھی فرض نماز جائز نہیں ہے بجواس کے کہ وہ موارم طلوب ہو کوئی کوئی کے کہ دو موارم طلوب ہو۔ یعنی مرض نماز جائز نہیں ہے بول کوئی ڈرنیس ہے۔ اس باب میں وحورت نے فیل فیونا ایصا افادات قیصہ۔

## بَابٌ يَحُرُسُ بُعَضُهُم بَعُضًا فِيْ صَلُوةِ الْخَوْفِ (نمازِخوف مِن ايك دوسركى حفاظت كاخيال ركيس)

٨٩٥. حَدَّثَنَا حَيُوةُ بُنُ شُويَحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرُبٍ عَنِ الزُّبَيْدِي عِنِ الرُّهُويِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُتَبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ النَّبِي صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ وَرَكَعَ وَرَكَعَ لَا اللهُ عِنْهُمُ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةَ فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُ وَا وَحَرْسُوا الْحُوانَهُمُ وَآتَتِ الطَّانِفَةُ لَا أَنْ عَرَى كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَجَدُوا مَعَهُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلُوةٍ وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

ترجمہ ۹۵۔ حیوۃ این شریح ، محمد ابن حرب ، زبیدی ، زبری ، عبیداللہ بن عتب ، حضرت ابن عبس سے مروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرہ یا: نبی کریم صلے اللہ علیہ دسلم کھڑے ہوئے اور لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ، آپ نے تکبیر کہی تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تحبیر کہی ، آپ نے رکوع کیا تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تحبدہ کیا ، پھر ساتھ تحبیر کہی ، آپ نے رکوع کیا تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تحبدہ کیا تھا وہ کھڑے ہوئے اور اپنے بھا ئیوں کی نگرانی کی ، اور ایک دوسری جماعت و درسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے تو جن لوگوں سے تبحدہ کیا تھا وہ کھڑے ہوئے اور اپنے بھا ئیوں کی نگرانی کی ، اور ایک دوسری جماعت آئی ، جس نے آپ کے ساتھ رکوع اور سب لوگ نماز ، بی بیش تھے۔ لیکن ایک دوسرے کی نگرانی بھی کررہے تھے۔

تشریخ: وافظ نے لکھا: ابن بطالؒ نے کہا کہ تراست بعض للبعض کی صورت اس وقت ہوتی ہے جب ویش سمت قبلہ میں ہو۔ لہذا الگ گروہ بنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ، بخلاف صدیم ابن عمرٌ والی صورت کے اور اہام طحاوی نے کہا کہ حدیث الباب والی صورت قرآن مجید کی بیان کروہ ہنت صلو نہ و المتنات طائفہ احوی لم بصلوا (الآبه) کے خلاف نیس ہے۔ کیونکہ وہ اس وقت کے لئے ہوئش قبلہ کے علاوہ کسی دوسری صورت کو حضور علیہ السلام نے بی بتایا کہ دخمن سمت میں ہوجس کی وضاحت حضور علیہ السلام کے ذریعہ بھی ہوگئی، دوسری صورت کو حضور علیہ السلام نے بی بتایا کہ دخمن سمت قبل ہو جس کی وضاحت حضور علیہ السلام عدمی ہوگئی، دوسری صورت کو حضور علیہ السلام نے بی بتایا کہ دخمن سمت قبل ہو جس کی وضاحت حضور علیہ السلام نے بی بتایا کہ دخمن سمت قبلہ میں ہو جس کی وضاحت حضور علیہ السلام اللہ عدمی سمت قبلہ میں ہوتو نماز کس طرح پڑھی جائے۔ واللہ اعلم (فتح ص۲۹۲/۲۰۱۲)۔

علامہ عنیٰ نے یہ کھی لکھا کہ مطابقت ترجمہ قبولہ حرموا اخوانهم میں ہاورلکھا کہ دوسری حدیث حضرت ابن عباس سے مردی ہے کہ حضورعلیہ السلام نے غزوہ وی تقرومیں تماز خوف پڑھائی جبہہ شرکین آپ کے اور قبلہ کے درمیان تھے اور ابوعیاش ذرقی وجابر ہے بھی مرفوعاً بھی نماز کی صورت مردی ہے، اور بھی ذہب حضرت ابن عباس، پھر ابن الی لیل وامام شافعی کا بھی ہے اور امام طحادی نے امام ابو یوسف ہے بھی اس کو قبل کیا۔

امام ما لک وامام ابو صفیفہ نے اس صورت کو مخالفت صورت قرآن کے سب سے ترک کیا، کیونکہ اس میں سب کی نماز ایک ساتھ نہیں ہوتا کہ ہے۔ اشھ ب و مسعنون نے کہا کہ جب دیمن قبلہ کی ست میں ہوتہ بھی سار لے شکر کے ساتھ نماز پڑھنا، اسلئے پندیدہ معلوم نہیں ہوتا کہ ویشن سب کو نماز میں مشنول و کی کر تملہ کر سکتے ہیں۔ البندا الی صورت میں بھی اگر دوگروہ والی بی قرآنی نماز کی صورت کو اختیار کیا جائے تو بہتر ہے۔ والتداعلم (عمدہ صورت کو اختیار کیا جائے تو بہتر ہے۔ والتداعلم (عمدہ صورت کو اختیار کیا جائے تو بہتر

۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ بیتر جمۃ الباب بخاری نے اس لئے با ندھا کہ متن صدیث میں لفظ حراست آیا ہے اور جوصورت حدیث الباب میں وارد ہے وہ اس صورت میں زیادہ نافع ہے کہ دشمن سمتِ قبلہ میں ہو۔

قوله فکبرو محبروامعه ہے معلوم ہوا کہ اس نمازی صورت میں وہ سب بی تح یمہ میں امام کے ساتھ رکوع تک شریک ہوں مے ، پھر پچھلے آ دی محدہ میں تناوب کریں مے کہ اگلی صفول والے دونوں رکعت میں امام کے ساتھ مجدہ کریں مے اوریہ بیچھے والے بعد کو کریں مے ، کیونکہ جراست کے لئے بیرضر وری ہے۔ قوله واتت الطائفة الاخوى سے بيمطلب نبيں كمايك جاكردوسرى آئے كى بلكه يہال صفوں ہى كے اندر تقدّم وتا خرمراد ہے تاكه دونوں گروہ كوثواب برابرل جائے۔

افادهٔ شخ الحديث دام ظلهم

#### جذبهُ ایثارواخلاص

یوں تو ہروقت اور ہرموقع پر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دومرے مسلمان کی جان و مال وآبر وکی تفاظت کرے، مردیکھا گیا کہ جہاد و غزوات کے مواقع میں مسلمان مجاہدین ایک دومرے پر جان ناری کا حق اوا کرنے میں بے نظیر و بے مثال ہے، اور ایک بارلوگوں نے معنزت فالدے پوچھا تھا کہ آخر آپ لوگوں کی غیر معمولی فتو صات کا راز کیا ہے؟ تو آپ نے فر مایا تھا کہ ایک مسممان دومرے مسلمان کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرتا ہے اور بیا فلاص وایٹار کا جذبہ بی ہماری کا میائی کا بڑا سبب ہے۔ برخلاف اس کے کا فروشرک ہیں کہ دہ سب اپنی اپنی جان بچاتے ہیں بلکدوہ اپنے ساتھیوں کو خطرہ میں ڈائی کر بھی اپنی جان بچالیا کرتے ہیں لیکن ایک مسلمان کی شان اس کے پیشل اور زائی ہے کہ وہ خودکو خطرہ میں ڈائی کر مجان بچاتا ہے اس لئے حق تعالی نے فرمایا کہ مسلمان کفار کے پیشل اور زائی ہے کہ وہ خودکو خطرہ میں ڈائی کر می دومرے مسلمان کی جان بچاتا ہے اس لئے حق تعالی نے فرمایا کہ مسلمان کفار کے بین ایک مسلمان کفار کے بین اور آپنی چٹانیں، فلا ہرہے چندا پینوں سے جزی کہ توار میں اور آپنی چٹانیں، فلا ہرہے چندا پینوں سے جزی کہ وہ کی دیوار میں اور آپنی چٹانیں، فلا ہرہے چندا پینوں سے دومر میں خور میں دور کر میں خور میں خ

مَابُ السَّلُوا إِيْمَاءً كُلُّ الْمُرِى لِنَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْاَيْمَاءِ الْعُدُو الْطَلُوةِ عَلَى الْعُلُوةِ عَلَى الْعُلُوةِ الْصَلُوةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ اَوْيَا مَنُوا صَلُوا السَّلُوةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ اَوْيَا مَنُوا فَيُحَلُّوا السَّلُوةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ اَوْيَا مَنُوا فَيُحَدُّونَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

(قلعوں پر چر حانی اور دہمن کے مقابلہ کے وقت نماز پڑھنے کا بیان ، اوزائی نے کہا کہ اگر فتح قریب ہوا ور لوگ نماز پر تھے ، اورائر اشارے پر بھی قادر نہوں تو نماز کومو خرکر دیں ، یہاں تک کہ جنگ ختم ہوجائے ، یالوگ محفوظ ہوجا کیں تو دور کھتیں پڑھیں ، اگر دور کعتوں کے پڑھنے پہنی قادر نہوں تو ایک رکوئ … ، اور دو کھتے میں اور کولی اوراس پر بھی قادر نہوں تو ایک رکوئ … ، اور دو کھر کے کہا اس پر بھی قادر نہوں تو ان کے لئے تئیبر کانی نہیں ہے ، بلک اس کے وقت تک ہی کومو خرکر یں اور کھول کا بھی بھی بھی تھی ہی تول ہے ، الس بن مالک نے بیان کیا کہ بی بی کے وقت جب کے قلع تستر پر چڑھائی ہورای تھی موجود تھا ، اور جنگ کی آگر بہت شخص تھی ، لوگ نماز پر قادر ہو سکے ، ہم لوگوں نے نمازی پر طیس ، اس حال میں کہ ہم لوگوں نے نمازی پر طیس ، اس حال میں کہ ہم لوگوں کے ماتھ تھے ، پھروہ قلع ہم لوگوں کے لئے فتح ہوگیا انس بن مالک کا بیان ہے کہ اس خوش ہمیں دنیا وراس کی تمام چیزوں کے ملئے ہے بھی خوشی نہ ہوگی )

٨٩١. حَدَّلَنَا يَهُولَى قَالَ حَدُّثَنَا وَكِئعٌ عَنُ عَلِي بُنِ الْمَبَارَكِ عَنْ يَهُولَ يَنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنُ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَلِي بُنِ الْمَبَارَكِ عَنْ يَهُوا أَيْحَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ بَارَسُولَ اللهِ مَاصَلَيْتُ اللهُ عَنْ لَا يَعْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَانَا وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعُدُ قَالَ فَنَوْلَ اللهِ مُطْحَانَ فَتَوَطَّأً وَصَلَّمِ الْعَصْرَ بَعُدَ مَا غَابَتِ الشَّمُسُ ثُمَّ صَلَّمِ الْمَغُوبَ بَعُدَهَا.
 إلى بُطُحَانَ فَتَوَطَّأً وَصَلَّمِ الْعَصْرَ بَعُدَ مَا غَابَتِ الشَّمُسُ ثُمَّ صَلَّمِ الْمَغُوبَ بَعُدَهَا.

ترجمہ ۸۹۹ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ معفرت عمر خور وہ خند ق کے دن آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے گئے، اور کہنے گئے کہ یارسول اللہ ہم معرکی نماز نہ پڑھ سکے، یہاں تک کہ آفاب غروب ہونے کے قریب ہو گیا تو نمی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخدا میں نے بھی اب تک نماز نہیں پڑھی، پھر آپ بطحان میں افر ہے اور وضو کیا۔ اور ععرکی نماز پڑھی، جب کہ آفاب غروب ہو چکا تھا، پھراس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔

 یری اہم عبادت تھی،جس کی وجہ سے نماذ جیسی عبادت نہ ہو تکی بھراب اس کا اداکر لیٹا بھی بردی خوشی کا موقع ہے۔ ( فتح ص ۲۹۷/)۔

ُ حضرت شاه صاحبٌ نے فرائی کرتستر معرب ہے شوستر کامشہور شہر ہے بلادا ہواز میں ہے جوحفرت عمرُ کی خلافت میں ۲۰ ہم میں گئے ہوا تھا۔ بَ اَبُ صَلَوْةِ الطَّالِبِ وَالْمَطُلُوبِ رَاكِبًا وَإِيْمَاءً وَقَالَ الْوَلِيُدُ ذَكُوثُ لِلْاوُزَاعِی صَلَوٰةَ شُوَحُدِیْلَ بَنِ السِّمُطِ وَاصْحَابِهِ عَلَی ظَهْرِ اللَّمَا بَّهِ فَقَالَ كَذَٰلِکَ الْاَمُرُ عِنْدَنَا إِذَا تَحُوّفَ الْفَوْثُ وَاحْتَحِ اَلْوَلِیُدُ بِقَوْلِ النّبِی صَلّے اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّینَ اَحَدُنِ اَلْعَصْرَ قَالَ إِلَّا فِی بَنِی قُرَیْظَةَ.

(ویمن کا پیچھا کرنے والا یا جس کے پیچھے دیمن لگا ہوا ہواس کا اشارہ سے اور کھڑے ہوکر نماز پڑھنے کا بیان ، اور ولیدنے کہا کہ میں نے اوزا کی سے شرجیل بن سمط اور ان کے ساتھیوں کے سواری پر نماز پڑھنے کا تذکرہ کیا، تو کہا کہ میرے نزدیک بہی درست ہے، بشر طبیکہ نماز کے فوت ہونے کا خوف ہوا در ولیدنے می کریم صلے القدعلیہ وسلم کے اس ارشادے دلیل اخذکی کہ کوئی صفح عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں پہنچ کر)

٨٩٨. حَدَّقَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَسْمَآءَ قَالَ حَدَّقَنَا جُوّيُوِيَةُ عَنُ ثَافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمُّارَجَعَ مِنَ الْاَحْذَابِ لَا يُصَلِّينَ اَحَدُ الْعَصْرَ اِلَّا فِي بَنِي قَرَيْظَةَ فَادُرُكَ بَعُضُهُمُ الْعَصْرَ اللهُ عَيْ بَنِي قَرَيْظَةَ فَادُرُكَ بَعُضُهُمُ الْعَصْرَ اللهُ عَلَيْ بَنِي وَقَالَ بَعْضُهُمُ اللهُ يَعْمَلُهُ مَا لَا نُصَلِّي حَتَّى نَاتِهَا وَقَالَ بَعْضُهُمُ بَلُ نُصَلِّي لَمْ يُرَدُّمِنَا ذَلِكَ فَذِكَوَ ذَلِكَ لِلنَّبِيَ صَلَّحِ الطَّوِيْقِ وَقَالَ بَعْضُهُم لَا نُصَلِّي حَتَّى نَاتِهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلُ نُصَلِّي لَمْ يُرَدُّمِنَا ذَلِكَ فَذِكَوَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَيِّفُ اَحَدًا مِنْهُمْ.

ترجمہ ۱۹۹۸۔ معزت ابن عررہ ایت کرتے ہیں کہ ہی کریم صلے اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب سے واپس ہوئے، توہم لوگوں سے فرمایا،
کہ کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے تکر بنی قریظہ بیں پہنچ کر، چنانچہ بعض لوگوں کے راستہ ہی بیں عصر کا وقت آ عمیا تو بعض نے کہا کہ ہم نماز نہیں
پڑھیں گے جب تک کہ (بنی قریظہ تک) نہ پہنچ جا کیں اور بعض نے کہا کہ ہم تو نماز پڑھیں گے اور آپ کا مقصد بیانہ تھا (کہ ہم قضا کریں)
جب اس کا ذکر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، وآپ نے کسی کو ملامت نہ کی۔

تشریج:۔حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: بیمسکلہ طالب ومطلوب والانمازِ خوف کے ساتھ خاص نہیں ہے، حنفیہ کے نز دیک طالب ک نماز اشارہ سے سیجے نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تو مغلوب وشمن کا تعاقب کررہاہے۔ بخلاف مطلوب کے جوسوار بپر ہوکہ دشمن اس کے تعاقب میں ہے، اور بیمغلوب ہے،اس لئے وہ سواری پر بی اشارہ سے نماز پڑھ سکتا ہے۔اور پیدل بھا گنے والا چلتے چلتے اشارہ سے نہ پڑھے گا۔

قوله لا بصلین احد العصو الا فی بنی قریظة حضرت نفر مایا کریاوگ طالب سے، اور ظاہریہ ہے کہی کریم صلے اللہ علیہ وال کو بہت جگلت کے ساتھ وینیخ کا حکم دیا تھا، لہذا انہوں نے سوار یوں پر بی نماز پڑھی ہوگی اورا، م بخاری کی کا حدیث الب ب سے بیاستدلال کرنا کہ طالب ومطلوب دونوں اشارہ سے پڑھ سکتے ہیں، بہت کم ور ہے، کیونکہ انہوں نے سکوت سے استدلال کیا ہے کہ اس میں نہ یہ ہے کہ انہوں نے سوار یول سے انر کرنماز پڑھی نہ یہ ہے کہ سوار یول پر پڑھی۔ اس کے بعد حضرت نے فرما یا کہ ان لوگوں کی جیل ایک بی نہ یہ ہے ہے کہ سوار یول کے بیاستدلال کے بعد حضرت موکی علیدالسلام نے کی تھی کہ دو امر رقی پاکرا پی زوج بمحر مدکوور وز وکی حالت میں چھوڑ کرفرعون کی طرف چلے گئے ہے اور حضرت ابراہیم علیدالسلام چینل میدان میں اپنی زوج بمحر مدکوچھوڑ کر چلے گئے تھے، جہاں دانہ پانی پچھونہ تھا تو بہ جلدی تھمیل تھم میں حضرات انہا علیم کی افتدا ہیں تھی۔

# بَابُ التُّكْبِيرِ وَالْغَلَسِ بِالصُّبِحِ وَالصَّلْوةِ عِنْدَ الْإِغَارَةِ والْحَرُب تَكْبِير

(اورض كى نمازا ندهر على اورسور عن حما اورعارت كرى وجنك كوفت نماز يرصح كايبان) مَدُدُ لَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ بَنُ زِيْدِ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بَنِ صُهِيْبٍ وَّنَابِتِ رِ الْبُنَانِي عَنُ آنَسِ بَنِ مَالِكِ آنٌ رَسُولَ اللهُ آكُبَرُ خَرِبَتُ حَيبَرُ إِنَّا مَالِكِ آنٌ رَسُولَ اللهُ آكُبَرُ خَرِبَتُ حَيبَرُ إِنَّا مَالِكِ آنٌ رَسُولَ اللهُ آكُبَرُ خَرِبَتُ خَيبَرُ إِنَّا اللهُ آكُبَرُ خَرِبَتُ خَيبَرُ إِنَّا اللهُ آكُبَرُ خَرِبَتُ حَيبَرُ إِنَّا إِنَّا اللهُ آكُبُرُ خَرِبَتُ خَيبَرُ إِنَّا إِنَّا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالّ

ترجہ ۸۹۸۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے میج کی نماز اندھیرے ہیں پڑھی، پھرسوار
ہوئے اور فرمایا کہ اللہ اکبر، خیبرو بران ہوجائے، جب ہم کمی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی میچ بری ہوتی ہے، چنا نچہ
وہ لوگ ( یہودی ) گلیوں میں بیہ کہتے ہوئے دوڑنے گئے، کہ کہ لفکر کے ساتھ آ گئے تو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آ گئے، جنگ کرنے
والوں کو تل کردیا، اور عورتوں اور بچوں کو قید کرلیا، حضرت صفیہ دید کہا کے حصہ میں آئیں، پھررسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو لیس، جن سے بعد
میں آپ نے تکاح کرلیا، اور ان کی آزادی کو ان کا مہر مقرر کیا، عبد العزیز نے ثابت سے کہا کہ اے بوجھا تھا کہ
رسول اللہ نے ان کا مہر کیا مقرر کیا تھا تو ثابت نے کہا کہ آپ نے ان ہی کو ان کا مہر مقرر کیا تھا، کہا کہ پھروہ مسکر اے۔

تشریج:۔حعزت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ بینعرہ تھمیر جہاد کے مواقع پرمجامدین بلند کیا کرتے تھے، جس طرح وور خلافت وترک موالات میں ہندوستان کے مسلمان نعرہ تھمیر لگاتے تھے، دوسر نے میں التبکیر ہے، یعنی عجلت اختیار کرنا۔

قول صلے الصبح بغلس برفر مایا کہ بیغر و اُخیبرکی بات ہے، البذااس کوسنتِ مستمرہ بجھ کرمواقیتِ صلوٰۃ میں استدلال کرنا درست نہیں ہے، علامہ چنی نے لکھا کداس سے نماز مبح غلس میں پڑھنے کی عادت بجھنا مبح نہیں کےونکہ اس موقع پرتو جلدی اس لئے کی گئیتی کہ قارغ ہوکر بے جلت سامان سفرکر کے سوار ہوں۔ پھر یہ کہ ہرکڑت احاد بٹ مبحد نماز مبح کے لئے امر بالاسفار کی وارد ہوئی ہیں (عمدہ ص ۳۵۳/۳)۔

## كِتَابُ الْعِيْدَيْن

#### (عيدين كابيان)

## بَابُ مَاجَآءَ فِي الْعِيدَيْنِ وَالتَّجَمُّلِ فِيهِمَ

(اس چیز کابیان جوعیدین کے متعلق منقول ہے، اوران دونوں میں مزین ہونے کابیان)

٩٩. حَدَّقَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ اَخْبَرَئِي سَالِمُ بَنُ عَبُدِ اللهِ اَنْ عَبُدَ اللهِ بَنَ عُمَرَ اللهِ مَلَى اللهُ عَنْ الشُّوقِ فَاخْلَهَا قَاتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ

تشریخ:۔دوعیدے مرادعیدالفطراورعیدالاضی ہیں۔عیدکالفظ عود نے مشتق ہے چونکہ وہ بار بارلوٹ کرآتی ہے اس لئے عید کہا جاتا ہے۔ابن حبان وغیرہ نے کہا کہ سب سے پہلی عید کی نماز حضور علیہ السلام نے ہجرت کے دوسرے سال پڑھی جس سے قبل شعبان میں صیام رمضان کی فرمنیت نازل ہوئی تھی۔اس کے بعد آپ نے آخرِ حیات تک عید کی نمازیں مداوست کے ساتھ پڑھی ہیں۔

بيان ندا بب: حنابله كنزد يك عيدين كى نماز فرض كفايه ب، حنفيه كه يهال داجب ب، جس پر جمعه داجب باس پرعيد كى نم زجمى واجب ب، البتة نطبه جمعه كى طرح نطبه عيد شرط صحت صلوة نبيس ب بلك سنت كه درجه بيس ب، مالكيه وشا فعيد كنز ديك عيدين كى نماز سدت مؤكده كه درجه بيس ب-

علامہ سیوطیؓ نے بین کھا کہ عیدین ، کسوف وخسوف اورا ستنقاء کی نمازیں امتِ محمد بیرے خصائص میں سے ہیں لیکن مشکوۃ شریف کی سیح حدیث میں استنقاء کی نماز کا جموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا بھی وار دہے (لامع ص ۱۳۲/۳) حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حضرت امام اعظمؓ کے نزویک تجمیرات تشریق نمازِ جعدوعید کی طرح صرف شہروں اور قصبات کے

لئے ہیں، صاحبین محمیرات کودیہات میں بھی مانتے ہیں۔

حضرت نے فرمایا کہ استبرق مونے رہٹم کے لئے اور سندس باریک کے لئے بولا جاتا ہے اور ملکیت کا تعلق استمتاع فی الجملہ ہے ہے، یعنی جو چیز جائز ومباح الاستعال ہوخواہ صرف عورتوں کے لئے ، وہ بھی مردوں کے لئے مملوک ہوسکتی ہے اوراس کی تیج وشراء بھی ان کے لئے جائز ہوا کیونکہ اس کا استعال عورتوں کے لئے جائز ہوا کیونکہ اس کا استعال عورتوں کے لئے جائز ہے۔

علامہ عبیٰ نے لکھا کہ پہلے کتاب الجمعہ میں جبکالین جعدے لئے آیا تھااور یہاں عیدے لئے ہے وجہ یہ ہے کہ حضرت ابن عرق نے دونوں کے لئے روایت کیا تھا، جس کوان ہے روایت کرنے والے معفرت سالا نے عید کے لئے نقل کیا اور معفرت نافع نے جمعہ کے لئے ذکر فرما دیا۔ علامہ کر مائی نے اس طرح تطبیق دی کہ قصد تو ایک ہی ہے اور جعہ بھی مسلمانوں کے لئے عید ہی ہے محقق عبیٰ نے فواید حدیث میں ذکر کیا کہ ایام عید و جمعہ اور ملاقات وفو دوعیان کے موقع پر عمدہ لباس پہننے کی مشروعیت ثابت ہوئی۔ لہذا بعض مقطفین جو ہر وقت موٹا جموٹا لباس ہی نہیں تھے انہوں کے موقع پر عمدہ لباس پہننے کی مشروعیت ثابت ہوئی۔ لہذا بعض مقطفین خو ہر وقت موٹا جموٹا لباس ہی نیا ہے حضرت میں نے دونا عمدہ کیا تھو میں اور میں ہوگئے میں موٹ کے لباس کود کھا تو حضرت میں نے موٹ کی اور میں ہوئی ہوئی کیا دار اس میں میں ہے۔ بھر فرم ایا کہ تقوی کی احتیار کرنے ان ظاہری کپڑ دن اور لباس پر ہیں ہے، بلکہ تقوی کی جگہ دلوں کے اندر ہے ، اور ان کے مشروع مطالبات کے موافق عملی زندگی اختیار کرنے میں ہے۔ (عمدہ ص ۲۵ سالبات کے موافق عملی زندگی اختیار کرنے میں ہے۔ (عمدہ ص ۲۵ سالبات کے موافق عملی زندگی اختیار کرنے میں ہے۔ (عمدہ ص ۲۵ سالبات کے موافق عملی زندگی اختیار کرنے میں ہے۔ (عمدہ ص ۲۵ سالبات کے موافق عملی زندگی اختیار کرنے میں ہے۔ (عمدہ ص ۲۵ سالبات کے موافق عملی زندگی اختیار کرنے میں ہے۔ (عمدہ ص ۲۵ سالبات کے موافق عملی زندگی اختیار کو میں سے۔ (عمدہ ص ۲۵ سالبات کے موافق عملی زندگی اختیار کین

## بَابُ الحِرَابِ وَالدَّرَقِ يَوُمُ العيد

(عید کے دن ڈھالوں اور برچھیوں سے کھیلنے کا بیان)

9 • 9. حَدَّثَنَا آخَمَهُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ آخُبَرَنِي عَمْرٌ و أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبُدِ الرَّحمْنِ الْاسَدِى حَدَّثَهُ عَنْ عَآئِشَةٌ قَالَتُ دُخَلَ عَلَى النَّبِي صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ لَغَنِيَانِ بِغِنَآءِ بُعَاثٍ فَاضُطَجَعَ عَلَى الْفَرَاشِ وَحَوَّلَ وَجُهِهِ وَدَحَلَ آبُو بَكُم فَانُتَهَرَئِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ النَّيُعِانِ عِنْدَ النَّبِي صَلَّمِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَاقَبُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ عَمز تُهُمَا خَرَجَتًا وَكَانَ يَوْمُ عِيدٍ يُلْعَبُ وَسَلَّمَ فَاقَبُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ عَمز تُهُمَا خَرَجَتًا وَكَانَ يَوْمُ عِيدٍ يُلْعَبُ السَّوْدَانُ بِاللَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ تَشَعَهُنَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ اللهُ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ تِي عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ لِي حَسُبُكِ؟

ترجمہ ۹۰۰ مضرت عائش روایت کرتی ہیں کہ میرے پاس ٹی کر یم صلے نڈ علیہ وسلم تفریف لائے اور میرے پاس دولڑکیاں جنگ بعاث کے متعلق گیت گارہی تھیں، آپ بستر پرلیٹ گئے اور اپنا منہ پھیرلیا، حضرت ابو برا آئے تو بجے ڈانٹا اور کہا کہ بیشیطانی باجبا وروہ بھی تی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں! تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو جب وہ (ابو برگ ) دوسری طرف متوجہ ہوئے، تو میں نے ان دونوں لونڈ یوں کو اشارہ کیا ( چلے جانے کا ) تو چلی کئی، اور عمد کے دن میشی ڈھالوں اور برچھیوں سے تھیلتے تھے، یا تو میں نے رسول انقد صلے اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا آپ نے فرمایا کہ کیا تو تماشہ دیکھنا چاہتی ہے، تو میں نے کہا ہاں، تو آپ نے جھے اپنے بیچھے کھڑا کیا، میرار خسار آپ کے دوش پر تھا، آپ نے فرمایا کہ ای ارفدہ تماشہ دکھاؤ، یہاں تک کہ جب میں اک گئی تو آپ نے فرمایا ''دب'' تو میں نے کہا تی ہاں! آپ نے فرمایا تو جلی جاؤ۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا اصل مذہب حفیہ میں ہیہ بات ثابت ہو چک ہے کہ اگر فتنہ ہے امن ہوتو اجنبی عورت کے چرہ اور کفین کی طرف نظر کرنا جائز ہے پھرسد ہا ہے فتنہ کے لئے بعد کے فقہا ع حنفیہ نے فتوی عدم جواز کا دیا ہے۔ اورا یک روایت ہے یہ پھی معلوم ہوا کہ وہ دونو لڑکیال گانے کے ساتھ دف بھی بجار ہی تھیں ، دوسرے واقعہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ گانے والی حضرت عمر کے آئے برچپ ہوگئی اور دف پی بیٹی معلوم نہ ہو کہ اس جگہ گانے بجانے کا کوئی سدسلہ تھا ، اس کئے حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کے مناقب میں فرمایا کہ جس راستہ پر حضرت عمر ہے ہیں اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔

اہم اشکال وجواب

حضرت نے فرمایا یہاں اشکال میہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام نے ابتداء میں غنا اور دف کو بدرجه مباح رکھا تھا، تو پھر بعد کو وہ ایسے امور منكره ميں سے كيسے ہوگيا، جن ميں شياطين كا دخل ہوتا ہے؟ اس كا جواب مير بيز ديك بيہ كم مغنى اس كوكها جاتا ہے جو خاص طور سے ا پنے فن کے مطابق گا تا ہے، جس میں نے ہوتی ہے جس میں زیر و بم ہوتا ہے، جذبات کو بیجان میں لانے والی باتیں ہوتی ہیں اور فواحش و العلم كونكها حاديث وآثارت تابت بواكه چره اوركفين (بتعيليان)"الاسا ظهو منها" بن واخل بين -كهبت كاضروريات دين ودنيوي ان كفلار كفنرير مجور کرتی ہیں ( نوا کدعثانی ص ۴۵۸ )اس کی تائید میں وہ صدیث صحیح بھی ہے، جس میں حضرت عائشہ کے حبیثیوں کے میل مناس کے ملاحظہ کا ذکر ہے ادر حضور عديدالسلام نے خودان کويد کرتب دکھائے تھے،اور جب تک وہ اچھی طرح دیکھے کرآ سودہ نہ ہوئیں حضور عدیدالسلام ان کو دکھائے رہے، دوسری طرف و وحدیث ام سلم بھی ہے کہ میں حضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرتھی ،اس وقت آپ کے پاس حضرت میمونہ بھی تھیں،اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم ( تابینا صی لی ) آ مے ،اور بدواقعہ جاب (بردہ) کا حكم آجانے كے بعد كاہے، وہ كمر ميں دافل ہوئے تو حضور عليدالسلام نے ہم دونوں كوتكم ديا كدان سے برده كرلو، ہم نے عرض كير. كياوه اندھے ہیں؟ نہمیں دیجے کتے ہیں نہ بچانے ہیں،آپ نے فرمایا. تو کیاتم بھلی اندھی ہو؟ اورتم ان کوئیں دیکھتی ہو( جمع الفوائد ص)/ ۱۳۳۱ زتر ندی والی داؤر ) اس میں حضورعلیہاسلام نے حضرت ام سلمہ دحضرت میمونہ دونوں کی غدافہمی پیختی ہے تنبیہ فر مادی،اور واضح فر مادیا کہ شریعت کی نظر میں دونوں کی برائی برابر ہے، نہ ورتوں کے لئے غیر مردوں پر غلط نظری ڈالنا درست ہے اور نہ مردوں کے لئے اجنبی عورتوں کو بری نظرے دیکھنا جائز ہے، سور ہ نور میں غفر بھر کا تھم بھی مردول اورعورتوں دونوں کے سنتے ہے جس سے طاہر ہے کہ دونوں ہی کو بدنظری سے دوکا گیا ہے کیونکہ وہ زیّا اور دومری نواحش کا پیش خیمہ ہے۔ای لئے علامہ نو ویّ نے حضرت عائشہ کے واقعہ کا یہ جواب دیا کہ وہاں بالقصد نظر کھیں وکر تب کی طرف تھی اور مردوں کی جانب نظر بالتبع تھی۔ دوسرے یہ کہ کھیل وکر تب و کھانے کی غرض و خشاعورتوں کے ساتھ حسنِ معاشرت کا ایک سبق تھ کے مختاط صورتوں میں اس حد تک بھی جواز کا دائر ہ وسیع ہوتا ہے ادراس سے حسنِ معاشرت کی غایب اہمیت بھی ٹا بت ہوتی ہے،اس کےعلادہ طبع سلیم اور عقل متنقیم ان دونو ں صورتوں میں بھی فرق کرے گی کہ ایک میں توعورت گھر کے اندر ہواوراس کی نظر ہا ہر کے کسی مردیریز جائے اور وہ بھی اگر بالتبع ہوتو اس کی برانی میں مزید کی آ جاتی ہے، دوسری صورت یہ کہ اجنبی مرد کسی عورت کے تعربیں داخل ہوا ورعورت اس کود کیھیے یا اس ہے بات کرے تو ظاہر ہے،اس کی برائی پہلی صورت ہے کہیں زیادہ اور فتنوں کا دروازہ کھولنے والی ہے،ای لئے قرآن مجید میں تھم ہوا کہ اگر کمی عورت ہے کوئی چیز طلب کرنے کی ضرورت چین آجائے تو تھر پر جا کر ہا ہر بی ہے اور پر دہ کی اوٹ سے طلب کرو۔اس ہے بھی کسی کے گھر میں اندر جانے کی ممانعت نکلتی ہے۔ سله اس من حفرت نے اشارہ اس حدیث کی طرف فر ، یا جومن قب سیدنا عرفین آتی ہے کہ نبی اکرم صعے امتدعلیہ وسلم بعض مغازی ہے لو نی آتی ایک اونڈی کا ۔۔ رنگ کی حاضر ہوئی اور کہا کہ میں نے نذر مانی تھی جب القد تعالی آ ب کوسدائتی و عافیت کے ساتھ اوٹائے گا۔ تو میں آ ب کے حضور میں خوشی کے طور پر دف بجاؤں گ اور گاؤل گی۔ آپ نے فرہ یا اگرتم نذر کر چکی ہوتو ایبا کرلو، اس نے کہا کہ میں نے ضرور نذر کی تھی اور پھروہ دف بجانے تکی۔محدث رزین (ر، دی حدیث) نے یہ بھی اضافہ کیا کہ دوریہ اشعار پڑھر ہی تھی۔

منکرات کی تصریح یا تعریض بھی ہوتی ہے، اور یہاں وہ صورت نہیں تھی ، چنا نچہ آ کے حدیث بخاری بیں آتا ہے کہ وہ دونوں لڑکیاں مغنیۃ بیں منکرات کی تصریح یا تعریض بھی ہوتی ہے، اور یہاں وہ صورت نہیں تھی علامہ قرطبیؓ نے اس کی شرح میں لکھا کہ وہ دونوں گانے بجانے کوئن سے واقف نتھیں، جس سے عام طور پر پیشہورگانے بجانے والی واقف ہنوا کرتی ہیں اس کی شرح میں کے فتا عِمعروف کوغیر مباح قرار دیا ہے اور گانے بجانے کے آلات استعال کرنے کوئو بعض حضرات نقل محدوث کوئو بعض حضرات نے اجماعی طور سے حرام نقل کیا ہے۔

# تسامح نقل عينى رحمه الله

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کرعلام یہ بی نے شرح کنزباب روالشہا وہ بیں امام ابوصنیفہ کی طرف بالاطلاق حرمتِ عنا کومنسوب کیا ہے، اور ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ امام صاحب نے اصل سے نئی نہ کی ہوگی، بلکہ باعتبارا حوال تھم کیا ہوگا، اور ابن حزم نے بھی عنا کومباح کہا ہے، اور امام غزائی تکا میلان بھی احیاء بیں اسی طرف ہے، پھرانہوں نے رہی مکھا کہ بعض مباح امور اصرار سے گناہ صغیرہ بن جاتے ہیں، جیسا کہ صغیرہ گناہ اصرار سے کبیرہ ہوجاتے ہیں میر سے زدیک پیشفیق بہت عمدہ اور احق بالقبول ہے، اور مباح کے صغیرہ بن جانے ہیں بچھاستبعاد مجھی اس کے نہ ہوتا جا ہے کہ بعض مباحات حق تعالی کے نزدیک بھی ہیں جیسیا کہ ابن ماجہ ہیں ہے کہ فعدا کے تعالی کے نزدیک مجھی اس کے نہ ہوتا ہو ہے۔ کہ فعدا کے تعالی کے نزدیک طلاق ابعض المباجات ہے، بس طلاق باوجود مباح ہونے کے مبغوض بھی قرار دی گئی، لہذا امر مباح پر اصرار کی وجہ سے اس کے بمنزلہ صغیرہ ہوجانے ہیں بھی کوئی بعد نہیں رہا۔

میرے نزدیک ای قبیل سے ابوداؤرکی وہ حدیث بھی ہے، جس میں اپنے لئے دوسروں کے تنظیماً کھڑے ہونے پرمسرور ہونے والے م والے کوستی وعید قرار دیا گیاہے، پھرای کے ساتھ خود حضور اکرم صلے انلہ علیہ وسلم سے بھی دوسروں کے لئے کھڑا ہوتا ثابت ہے، جبیا کہ بخاری سے ۱۳۳۳ بساب قبول المنبی صلمے اللہ علیہ و مسلم للانصار انتم احب اکناس الی میں اور س ۱۷۸۸ باب ذھاب النساء والصبیان الی العوس میں ہے۔

اس میں بھی الگ الگ تھم باختلاف احوال ہے، وجہ یہ ہے کہ بھی کوئی چیز آخری مراتب اباحت میں ہوتی ہے کہ اس کے بعد کوئی درجہ بجزممانعت کے باتی نہیں رہتا، للبذااس مرتبہ میں اباحت و نہی متجاذب ہوتی ہیں ۔نفس الامر میں تو وہ مباح ہی ہے گراس خدشہ کے پیشِ نظر کہ وہ درجہ حرام تک نہ پہنچ جائے۔اس ہے روکا بھی جاتا ہے۔

اک لئے مسئلہ زیر بحث میں سب سے بہتر اور انسب واعدل طریقہ وہی ہے جو حضورا کرم صفے انتدعلیہ وسلم نے اختیار فرمایا کہ جواری کے غنا اور دف کے وفت اپناچیر ۂ مبارک اس طرف ہے پھیریں اور ایک روایت ہے کہ چیر ۂ مبارک کو کپڑے سے ڈھانپ لیا، گویا مسامحت اور چیثم پوٹی کے ساتھ اپنی ٹاپندیدگی بھی فلا ہر فرمادی اور یہ بھی کہ آپ اس غنا اور دف سے محظوظ نیس ہورہے تھے۔

لبندااگر آپ اس کوصراحة روک دیتے تواباحت کا آخری درجہ بھی ختم ہوجاتا، اور مسامحت کا معاملہ ندفر ماتے یا اس سے محظوظ ہوتے تو کراہت و ناپسندید کی بھی ظاہر ندہوتی۔ درحقیقت بھی حال' اباحتِ مرجوحہ'' کا ہوتا ہے۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس تفصیل سے تنہیں حضورِ اکرم صلے التدعلیہ وسلم اور حضرت ابو بکڑ کے طریقوں میں فرق بھی معلوم ہوگیا ہوگا، کیونکہ حضورعلیہ السلام کا طریقہ انماض وچشم پوشی کا تھا اور حضرت ابو بکڑ کا طریقہ نارامنی وغصہ کا تھا۔ پس اگر حضورعلیہ السلام حضرت ابو بکڑگارو بیانیا لیتے تو غناحرام ہوجا تا اور اس کا کوئی مرتبہ جدِ جواز میں ندر ہتا، اور اگر حضرت ابو بکڑ حضور علیہ السلام کا طریقہ اپنا

له علامه عنی نے عمدة القاری ص ٣/٩٥٣ ميں بھی امام صاحب اہل عراق ند ب تحريم غنائقل کيا ہے اور ند ب امام شافعی وما لک کرا ہت لکھنا ہے۔

لیتے تو وہ ان کے لئے متحسن ومناسب نہ تھا کیونکہ کوئی کام ان کےا ٹکار یااستحسان کے سبب سے حرام یا حلال نہیں ہوسکتا تھا،لہٰذاان کی شان کے مناسب بھی تھا کہ وہ سد ہاب مقاصد کی رعابت کریں ،حضرت شاہ محمد اساعیل نے فر مایا تھا کہ وہ فعل تو شیطان کا ضرور تھا اور قبیج بھی تھا تمر بی ضروری نہیں کہ اس کے سب بی افعال حرام کے درجہ میں ہوں ،اس کا مال بھی وہی ہے جوہم نے اوپر بتایا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ فرق کیا جائے گالیل اور کثیر غنامیں اور اس کے عادی ہونے اور عادی نہ ہونے میں ، پس قلیل کومباح کہیں گےاور امرارے وہ حدِممانعت میں داخل ہو جائے گا ،اور یکی تفصیل دف کے بارے میں بھی ہوگی۔

حضرت نے مزید فرمایا کے قلت و کشرت کا فرق شریعت میں متعدد مواقع میں ٹابت ہے، چنانچہ ہماری فقد میں اشربہ غیرار بعد میں سے قد وقلیل کا استعال جا رہے، (بطور دواء وغیرہ کے) اور رہنم کا استعال بھی بقد یا صابح اربعہ از ہے، زیادہ نیس، نیز قرآن مجید میں ہے "الا من اغتوف غوفة" پی بقد یو فرق کومباح اور زائد کومنوع قرار دیا۔ اور میر نے ذویک ای باب سے حدیث اُئے مام بھی ہے (انسا جعل الا مام لیاوت م به فاذاصلی قاعداً فصلوا قعودا (الح) اس میں بھی زیادہ سے زیادہ صرف احبیب قعوداور جواز تیام لکا ہے، جیسا کہ حافظ نے اس کو اختیار کیا ہے، اور مسئلہ قیام للقادم کو دخل میں این امیر الحاج نے خوب لکھا ہے۔ اس کی مراجعت کی جائے۔

دف وغيره كے احكام

## حصرت تھانویؓ کی شخفیق

حصرت کی ایک سوال کے جواب میں مفصل تحقیق بوا در النوا درص ۳۵۵ تاص ۳۸۱ میں قابل مطالعہ ہے، اور قول جواز کے لئے کچھ قیو دوشرا نطائعی ہیں ، اور اباحت قدر قلیل کا بھی ذکر فر مایا ہے۔ وائند تعالی اعلم۔

## افادات علامه عيني

حافظ کے دوتسامے: \_قولت تعبین برعلامہ نے لکھا کہ دونوں احمال صدیثی روایات کے تحت برابر کے بیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت

عائشہ سے ابتداء فرمایا کہتم حبیبوں کے کرتب دیکھنا جا ہتی ہویا پہلے انہوں نے حضور علیدالسلام سے دیکھنے کی خواہش کی اور آپ نے تبول فرمانی،علامہ بینی نے لکھا کہ حافظ ابن حجرؓ نے جو صرف دوسری شق پر جزم کرلیا اور پھرتطبیق کی صورت نکانی ہے وہ محل نظر ہے۔

دومراتسامح بیہ کہ صدیث نسائی ہی حضور علیہ السلام کا ارشاداس طرح ہے کہ اے جمیراء کیاتم جشوں کے کرتب دیکھنا چاہتی ہو؟ حافظ نے ای حدیث نسائی کوفقل کر کے لکھا کہ ہیں نے اس حدیث کے سواکسی اور سیح حدیث ہیں جمیرا کا ذکر نہیں دیکھا اس پر علامہ بینی نے کھا کہ ہشام بن عروہ عن عائشہ کی حدیث ہیں بھی اس طرح ذکر وار د ہوا ہے آگر چہ وہ ضعیف ہے حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ ہیں نے دھوپ میں رکھ کر پانی گرم کیا ہے، آپ نے فرمایا اے حمیراء ایسا مہت کیا کرو کیونکہ ایسے پانی سے برص کا مرض پیدا ہوتا ہے (عمدہ ص سا ۲۵۸ ان دونوں ریمارک سے علامہ کا حدیثی تفوق فلا ہر ہوتا ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

حديثى فواكد: حديث الباب كِتحت حافظ وعلامه دونوں نے كراں قدر فوا كدذ كر كئے ہيں ، جولائق ذكر ہيں۔

- (۱) علامة رطبی فی کھا کہ گانے کے ممنوع ہونے میں کوئی خلاف نہیں ہے کہ وہ ابو ولعب فرموم ہے، البتہ جومحر مات سے خالی ہو، اس کا قلیل تصدیمیدوں یا شادیوں وغیرہ میں جائز ہوگا جیسا کہ صدیث الباب سے ثابت ہوا، امام ابو یوسف سے دف کے بارے میں دریافت کی کمیا کہ کہا آپ اس کوشادی بیاہ کے سوامی تا پہند کرتے ہیں مثلاً مورت اپنے کھر میں گائے یا جیسے بچے گاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہاس میں کراہے نہیں، البتہ جس میں لعب فاحش ہوا وراس کو گایا جائے تو میں اس کو تاپند کرتا ہوں۔
- " حربی ضرورتوں سے جتھیاروں کی مثل اور اسلحہ کے کھیل جائز ہیں، اور تلوار بازی وغیرہ بھی درست ہے کیونکدان سے " جتھیاروں کے استعال کا تجربہ ہوتا ہے۔
  - (٣) قاضى عياض ني كها كرورتول كاجنبى مردول كرجنكى وشقى كرتب ديكنا جائز وي نكدنا جائز وه نظر بجوغير مردول كركان كي طرف مو يالذت حاصل كرن كي لئي موراول كركان كي طرف مو يالذت حاصل كرن كي لئي موراول كركان كي طرف مو يالذت حاصل كرن كي لئي موراول كركان كي طرف مو يالذت حاصل كرن كي المربعض علاء في كها كرية معزت عائش كاد يجدول كي خار ولي آيت قسل للمه و هنسات من ايصار هن سي پهلي كاداقد مي ياان كذهات بلوغ في كل كام ، محرب بات كل نظر م كي ونكر دولم و اين حبان مي مي كريد واقد وفي موران مي اين حبان مي كريد واقد وفي موران مي اين كريد واقد وفي مي المران مي المران مي المران المران المران المران الموران المورا
  - (۴) معلوم ہوا کہ عمدوں کے موقع پر اہل وغمال کوانواع واقسام کی تُغرَیعُ طبع اورخوشی منانے کا موقع وینا حیا ہے تا کہان کے اجسام وارواح کوراحت میسر ہو،اورا یسے وقت ان کی لغزشوں پرچشم یوشی بھی کی جائے۔
    - (۵) عیدول کے مواقع پرخوش کا اظہار شعائر دین میں ہے۔
    - (٢) باپ كوسب معمول وممادت بنى كے تحرجانا جائز ہے، جبكه اس كاشو براس كے پاس بو۔
  - ک) باپ کوجائزہے کہ وہ شوہر کی موجودگی میں اپنی بٹی کوا دب سکھائے ،گر چہ شوہر نے خاموشی اختیار کی ہو، کیونکہ ادب سکھا نا باپ کا وظیفہ ہے،اور شوہروں کا وظیفہ بیو یوں پرنرمی وشفقت ہے۔
    - (۸) شوہرکو بوی کے ساتھ زی کا معاملہ کر کے اس کی محبت حاصل کرنی میاہے۔
  - (۹) اہلی خیرحصرات کے گھروں کو کھیل تماشوں وغیرہ سے خالی ہونا جائے ،اگر چہا بیسے امور کا گمناہ ان پرصرف ای وقت ہوگا کہان کی اجازت ہے ہوں۔

- (۱۰) شاگرداگراسا تذکے یہاں کوئی غیرموزوں ہات دیکھے تو وہ اس پرنگیر کرسکتا ہے، جسے حضرت ابو بکڑنے کیا کیونکہ یہ ہات ادب کے خلاف نہیں ہے۔ اس لئے کہ شریعت کالحاظ ہرادب سے اوپر درجہ رکھتا ہے۔
- (۱۱) شاگرواپے شخ واستاذ کی موجودگی میں بھی فتوے دے سکتا ہے، اگر چہ یہاں بیا حمّال بھی ہے کہ حضرت ابو بکڑنے یہ سمجھا ہو کہ حضور علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں اور سوچا ہو کہ آپ بیدار ہو کران کی بیٹی (حضرت عائشہؓ) پرعمّا ب فر مائیں گے، لہٰذا اس خیال و ڈر سے غنااور دف کورو کنے کی کوشش کی ہوگی۔
- (۱۲) باندیوں کی آوازگانے کی سنناجائز ہوااگر چہوہ اپنی مملوکہ نہ ہوں کیونکہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکڑ کے اعتراض پر نکیر فر مائی ،اور پھر بھی گاتی رہیں یہاں تک کہ حضرت عائشٹ نے ہی ان کونکل جانے کا اشار ہ فر مایا، تا ہم اس میں شبہیں کہ جواز کامحل وہی ہے کہ فتنہ سے امن ہو، ورنہ جواز نہ ہوگا۔اور خلا ہر ہے کہ حضور علیہ السلام کی موجودگی ہیں فتنہ سے امن تھا۔

حضرت عمرٌ ہے مردی ہے کہ وہ اعرابیوں ( دیہاتی عربوں ) کے گانے کوجائز فرماتے تھے۔ وہ بھی عدمِ فتنہ کے سبب ہوگا۔ وانقداملم (۱۳) صدیث الباب ہے حضور علیہ السلام کے کمال اخلاق حسنہ اور غایتِ رافت وشفقت کا بھی نبوت ہواہے۔

(۱۳) حدیث الباب سے میتجی معلوم ہوا کہ اگر عورت شوہر یا کسی ذی رقم محرم کی آٹر میں کھڑی ہوجائے تو اتنا پر وہ کانی ہے،
جس طرح حضرت عائشہ حضور علیہ السلام کے پیچھے کھڑی ہوکر تماشہ دیکھتی ہیں۔ اور ایک روایت میں ریجی ہے کہ حضور علیہ السلام مجھے ابنی
چاو دِمبارک سے پر دہ کر کے تماشہ دکھاتے رہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ بیدوا قد تجاب کے احکام اتر نے کے بعد کا ہے۔ اور حافظ نے لکھا کہ
حضرت عائشہ سے بیقول بھی مروی ہے کہ میں نے تماشہ دیکھنے میں خوب دیر لگائی تا کہ دوسری عورتوں کو حضور علیہ السلام کی جناب میں ابنا
مرتبہ بتلا دوں ، اس سے معلوم ہوا کہ بیدوا قعہ بعد کا ہے جب حضرت عائشہ کی بہت ہی سوتنیں ہوگئی تھیں ، اور ان پر آپ کو ٹخر کرنا تھا۔ (عمہ ہو)۔
- ۱۳۵۹ وفتح ص ۲۰۰۹)۔

امام بخاری حدیث الباب کوص ۹۵ میں بھی لا چکے ہیں ،اور یہاں ص ۱۳۹ میں دوجگدہے بھرص ۱۳۵ ہم ۷۰۰ ہم ۵۰۰ م۰۰ ۵۰۰ اورص ۸۸۷ میں بھی لا کیں گے۔

# بَابُ سُنَّةِ الْعِيْدِ لِآهُلِ الْاسْكَامِ (الله سُلَّةِ الْعِيْدِ لِآهُلِ الْاسْكَامِ (الله اسلام ك ليَعيد كسنة ل كابيان)

٩٠١. حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِى زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَراء قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَقَالَ إِنَّ اوَّلَ مَانَبُدَ أَمِنْ يُومنَاهِذَا اَن تُعْلِى ثُمَّ نَرُجِعَ فَنَتَحَرَ فَمَنُ فَعَلَ فَقَدُ اَصَابَ سُنَتَنَا.
 ٩٠٢. حَدَّثَنَا عُبَيْدَة بُنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا ابُو أَسَامَة عَنْ هِشَامٍ عَنُ آبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ ذَخَلَ ابُو أَسَامَة عَنْ هِشَامٍ عَنُ آبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ ذَخَلَ ابُو بَكُو بَكُو وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِى الْائْصَارِ تُعَلِّبَان بِمَاتَقًا وَلَتِ الْائْصَارُ يَوْمَ بُعَاثِ قَالَتُ وَلَيُسَتَا بِمُغَيِّبَيْنِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ مَا لَكُو بَكُو مَوْامِينُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولُ اللهِ صَلِّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمٍ عِيلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمٍ عِيلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمٍ عِيلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَدُ وَ هذا عِيدُنَا.
 مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبَابَكُو إِنْ لِكُلِّ قَوْمٍ عَيْدٌ وَ هذا عِيدُنَا.

 تر جمہ ۱۹۰۱ء عروہ بن زبیر حضرت عائش ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر آئے اور میرے پاس انصار کی دولڑ کیاں جنگ بعاث کے دن شعر گاری تھیں ، اوران لڑکیوں کا چیشہ گانے کا نہیں تھا، تو ابو بکڑنے فرمایا ، کہ بیشیطانی باجہ اور سول اللہ کے گھر میں اور وہ عید کا دن تھا۔رسول اللہ صلے اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکڑ ہر قوم کی عمید ہوتی ہے اور آج ہم لوگوں کی عمید ہے۔

تشریج: مضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ مسمعت النبی صلمے اللہ علیہ و سلم یخطب سے شدہوتا ہے کہ پہلے خطبہ دیتے تصحالانکہ وہ خطبہ نماز کے بعد کا تھا، راوی نے پہلے ذکر کر دیا ہجیرات ِ رواۃ بعض دفعہ موہم اغلاط ہوجاتی ہیں۔اور فیقید اصاب سنتنا میں ترجمۃ الہاب کا ثبوت ہے۔

دوسری حدیث الباب میں و عندی جارتیان من جواری الانصار پرحفرت کنگوئی نے دری بخاری شریف میں فرمایا کہ بیاس لئے وضاحت کی تا کہ معلوم ہووہ دونوں لونڈیاں پیشہ ورگانے والی نہمیں، شریف عورتوں اوران کی لڑکیوں کے لئے ( گھر کے اندرخوشیوں کے موقع پر ) گانا جائز ہے جبکہ اس میں کوئی فتندا در مفسدہ مشل نظرالی المسمساد می شہو ہ حرام (بید سائے غیرمحارم وغیرہ) یا فوات طاعات اور مزامیر باج وغیرہ، آلات لہونہ ہوں، اوراشعار کے مضامین بھی غیرمشروئ نہ ہوں، حاصل بیہ کہ حر حت خالفیو ہے، اور فقہاء نے اس کوسد باب فتند کے لئے ممنوئ کہا ہے ورندنی نفسہ وہ مباح ہے۔ (لامع ص ۱ / ۲۵ )۔

تولدہ ہذاعیدنا پرحضرت نے فرمایا کہ بیصدیث لانے کا مقصدامام بخاری بیاتا ہے کہ عید کے دن میں سارے مسلمانوں کے لئے وہ سب کھیل تما شے اور دل بہلانے ،خوشی منانے کا طریقہ جائز ہیں ،جن میں کوئی شرع تباحت اور گناہ نہ ہو۔ (ایسنا ۲۰۱/۲)

حاشیۂ لامع میں اس مضمون کی تائیدعلامہ بینی وکر مانی ، کی عبارات ہے بھی پیش کی گئی ہے اور عید کے موع پراظمہار سرور کوشعائر دین سے ثابت کیا ہے۔

# بَابُ الْآكلِ يَوُمَ الْفِطرِ قَبْلَ النُّحرُوجِ

(عیدگاہ جانے سے پہلے عیدالفطر کے دن کھانے کابیان)

٩٠٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْحُبَرَنَا سَعِيْدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْحُبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ الْحُبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ الْحُبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ الْحُبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعُدُوبَوْمَ الْفِطُوحَتَّى يَاكُلَ بَكُو بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعُدُوبَوْمَ الْفِطُوحَتَّى يَاكُلُ لَا مَحْرَاتٍ وَقَالَ مُرَجَّى بُنُ رَجَآءِ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ ابِي بَكُو قَالَ حَدَّثَنِى النَّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَاكُلُهُنَّ وَتُوال اللهِ عَنْ النَّهِ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَاكُلُهُنَّ وِتُوال اللهِ عَنْ النَّهِ عَلَيْهُ اللهُ بَنُ ابِي بَكُو قَالَ حَدَّثَنِى النَّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَاكُلُهُ مُ وَتُوال اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَدُولَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَالَ عَدَّالُهُ مُن وَلَوْل اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَال اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ترجمہ ۹۰۳۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک چند چھو ہارے نہ کھا لیتے عیدگاہ کی طرف نہ جاتے ،اور مرجی بن رجاء نے عبید اللہ بن ابی بحرے اور انہوں نے انس سے،اور انس نے نبی صلے اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ چھو ہارے طاق عدو میں کھاتے تھے۔

تنگریج: عیدالفطر کے دن منج کونمازِ عید سے قبل ہی کچھ کھا نامتخب ہے، تا کہ روزوں کے مسلسل ایک ، ہ کے بعد عید کے دن روز ہ کی صورت باقی ندر ہے کیونکہ جس طرح رمضان کے دنوں میں دن کے وقت کھانا ، چینا حرام تھا ،عید کے دن روز ہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ مورت باقی ندر ہے کیونکہ جس طرح رمضان کے دنوں میں دن کے وقت کھانا ، چینا حرام تھا ،عید کے دن روز ہ رکھنا حرام قر دوسری وجہ علاء نے بیکھی ہے کہ عیدالفطر میں نماز سے قبل صدقۃ الفطر نکالا جاتا ہے تا کہ مساکین کوامداد سلے ،اسی لئے اسی وقت خود مجمی کھائے بیئے تو بہتر ہے۔ برخلاف اس کے عیدِ قربان کے موقع پر قربانی اورصد قدیم کا وفت بعد نماز ہے،ای لئے ای وفت خود بھی ای میں ہے کھائے تو بہتر ہے،واللہ تعالیٰ اعلم۔

## بَابُ الْأَكُلِ يَوُمَ النَّحَرِ

#### (قربانی کے دن کھانے کابیان)

٩٠٣. حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ عَنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنُ آنْسِ ابْنِ مَالِكِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلُوةِ فَلْيُعِدُ فَقَامٌ رَجُلٌ فَقَالَ هَذَا يَوُمٌ يُشْتَهَى فِيْهِ اللَّحَمُ وَذَكَرَ مِنْ جِيْرَانِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَدُّقَةً قَالَ وَعِنْدِى جَذَعَةٌ اَحَبُّ إِلَى مِنْ شَاتَى لَحُمٍ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيّ فَكَانُ الشَّاعِلُةِ وَسَلَّمَ فَلَقَةً قَالَ وَعِنْدِى جَذَعَةٌ اَحَبُّ إِلَى مِنْ شَاتَى لَحُمٍ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اَدُرِى بَلَغَتِ الرُّخُصَةُ مَنْ سِوَاهُ آمُ لَا.

٩٠٥. حَدَّقَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْاَصْحَى بَعُدَ الصَّلُوةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلُوتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدُ اَصَابَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْاَصْحَى بَعُدَ الصَّلُوةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلُوتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدُ اَصَابَ النَّسُكَ وَمَنُ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلُوةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلُوةِ وَلا نُسُكَ لَهُ فَقَالَ اَبُو بَرُدَة بَنُ نِيَادٍ خَالُ الْبَرَآءِ النَّيْسُكَ وَمَنُ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلُوةِ وَاعْرَفُتُ اَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ اكْلِ وَشُرُبٍ وَاَحْبَبُتُ اَنُ تَكُونَ شَاتِي يَارَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُ فَالَ السَّلُوةِ وَعَرَفُتُ اَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ اكْلِ وَشُرُبٍ وَاَحْبَبُتُ اَنُ تَكُونَ شَاتِي يَارَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُ فَالَ السَّلُوةِ وَعَرَفُتُ اَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ اكْلٍ وَشُرِبٍ وَاَحْبَبُتُ اَنُ تَكُونَ شَاتِي يَارَسُولَ اللهُ فَاقَالَ السَّلُوةِ وَعَرَفُتُ انَّ الْيَوْمَ يَوْمُ اكْلٍ وَشُرِبٍ وَاحْبَبُتُ انُ تَكُونَ شَاتِي السَّلُولَةِ قَالَ شَاتُكُ شَاةً لَحُم فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ فَإِنَّ عَنُدُنَا عَنَاقًا لَيْنَ جَذَعَةُ اَحَبُ إِلَى مِنْ شَاتَيْنِ الْتَبُوزِى عَنِي قَالَ نَعُمُ وَلَنْ تَجُزِى عَنْ اَجِدٍ بَعُذَكَ .

ترجمہ ۱۰۰ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ، روایت کرتے ہیں کہ نمی صلے اللہ علیہ دسلم نے قرمایا کہ جوفتھ نماز سے پہلے قربانی کرے تو وہ دوبارہ قربانی کرے ، ایک فتص کھڑ ابوااور عرض کیا کہ آج کے دن گوشت کی بہت خواہش ہوتی ہے اوراس نے اپنے پڑوسیوں کا صال بیان کیا ، نبی صلے اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقد لی کی ۔ اوراس نے کہا کہ مبرے پاس ایک جذعہ (ایک سال سے کم کا بھیڑ کا بچہ ) ہے جو گوشت کی دو بکر یوں سے جھے زیادہ محبوب ہے ، اوراس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیدی ، جھے معلوم نبیں کہ یہ اجازت اس کے سوا دوسرے لوگوں کو بھی ہو یا نبیں۔

ترجمہ ۹۰۵ حضرت براء بن عاذب رضی القدعنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے بقرعیہ کے دن نماز کے بعد خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قربانی کی تواس کی قربانی درست ہوگئ اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ نماز سے پہلے ہے ( یعنی صرف گوشت کے لئے ہے ) اور اس کی قربانی نہیں ہوگی، براء کے ماموں ابو بردہ بن نیار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس نے اپنی بحری نماز سے پہلے ذرج کر ڈالی، اور جس نے سمجھا کہ آج کھانے اور پینے کا دن ہے، اور جس نے سمجھا کہ میری بحری میر سے گھر جس سے پہلے ذرج ہو، چنانچہ جس نے اپنی بحری ذرج کر ڈالی، اور عمد گاہ جانے ہے کہ جبلے جس نے اسے کھا بھی لیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری بکری گوشت کی بکری ہے، ابو بردہ نے عرض کیا، یارسول اللہ میر سے پاس ایک سال سے کم عمر بحیز کا بچہ جومیر سے نزد یک دو بکر ایوں سے تہاری بکری گوشت کی بکری ہے، ابو بردہ نے عرض کیا، یارسول اللہ میر سے پاس ایک سال سے کم عمر بحیز کا بچہ ہے جومیر سے نزد یک دو بکر ایوں سے نیادہ میر سے کیا دہ میں سے کہ عربی کا کی نے دو گوگا ۔

تشریج:۔حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ قربانی کے دن مستحب بھی ہے کہ پہلے اپنی قربانی کا گوشت کھائے اور دیہات میں قربانی بقرعید کے دن طلوع فجر کے بعد ہی ہے جائز ہے کیونکہ ان پرعید کی نماز نہیں ہے، البنۃ شہروں میں بعد نمازِ عید ہی جائز ہوگی، امام تر مذی نے حدیث ذکرکرنے کے بعد لکھا کہ اہلِ علم کاعمل ای پرہے کہ شہروں میں نماز عبدسے قبل قربانی ندکی جائے ،اور پچے حضرات اہلِ علم نے دیہات والوں کوطلوع فجر بی سے اجازت دی ہے۔

حفرت نے فرمایا کدامام ترندی شافع کی اس عبارت ہے بھی یہ بات ثابت ہوئی کداہل علم کے زویک جعدوعید کے بارے میں شہر اور گاؤں کا فرق تھا،اور جعدوعید کی نماز دیہات میں نہتی۔

حافیہ فیض الباری ص ۳۵۸/۲ میں ترفری کی دوہری عبارت بھی باب الاعتکاف سے نقل کی گئی ہے، جس میں ہے کہ اگر معتکف ایسے شہر میں ہوجس میں جمعہ پڑھا جاتا ہوتو اس کو مسجد جامع میں اعتکاف کرنا جاہئے تا کہ نماز جمعہ کے لئے اپنے معتکف سے نکلنا نہ پڑے، یہاں بھی مصرجامع کی قیدنے بتایا کہ دیہات میں جمعہ نہ تھا۔ واللہ تعالی اعلم۔

جد عد: برى يا بعير كاچار ماه كا بچه، جوقر بانى من جائز نبيل به كونكه بهير يادنه كا بچهى صرف وه جائز به جوكم سه كم چه ماه كا بو اورا تنافر به بوكدا يك سال كامعلوم بوتا بوه اى لئے حضور عليه السلام نے يہال كم عمروالے كى اجازت خاص طور سے دى تنى اور فرما ديا كه اس كے بعد اتنا چيوٹا بھير كا بحرا بھى كى كے لئے جائز ند بوگا۔ اور بحرا كم سے كم ايك سال كا بونا جائے۔

## بَابُ الْنُحُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى بِغَيْرِ مِنْبَرٍ (عيدگاه بغيرمنبرك جانے كابيان)

٧٠٩. حَدَّقَنِى سَعِيْدُ بَنُ أَبِى مَوْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَامُ حَمَّدُ بَنُ جَعْفَرِ قَالَ آخَبَرَنِى زَيْدُ بَنُ اَسْلَمَ عَنُ عِياً صَ بَيْ عَبُ اللهِ عَنْ آبِى سَعِيْدِ ن المُحَدِيّ قَالَ كَانَ النَّبِى صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخُوجُ يَوْمَ الْفِطُو وَالْاَصْحَدِ إِلَى الْمُصَلِّمِ قَاوَلُ شَىء يَبُدَأُ بِهِ الصَّلُوةُ ثُمَّ يَنْصَرِ فَ فِيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صَغُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوْمِيهُمْ وَيَامُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْتَعَ بَعْنًا قَطَعَهُ آوَيَامُو بِشَى آمَرَبِهِ ثُم يَنْصَرِ فَ صَغُوفِهِمْ فَيَعِطُهُمْ وَيُوْمِيهُمْ وَيَامُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْتَعَ بَعْنًا قَطَعَهُ آوَيَامُو بِشَى آمَرَبِهِ ثُم يَنْصَرِ فَ صَغُوفِهِمْ فَيَعِطُهُمْ وَيُوْمِيهُمْ وَيَامُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْتَعَ بَعْنًا قَطَعَهُ آوَيَامُو بِشَى آمَرَبِهِ ثُم يَنْصَرِ فَ صَغُولِهِمْ فَيَعِطُهُمْ وَيُومِيهُم وَيَامُومُ عَلَى ذَيْكَ حَتَى خَوَجُتُ مَعَ مَرُوانَ وَهُو آمِيرُ الْمَدِينَةِ فِى اَصْحَى اَوْفِطُو فَقَالَ الْهُ وَعَلَى النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَى خَوَجُتُ مَعَ مَرُوانَ وَهُوَ آمِيرُ الْمَدِينَةِ فِى اَصْحَى اَوْفِطُو فَلَا المُسْلُوقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ترجمہ ۹۰ - دھزت ابوسعید خدری روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹی اکرم صلے القدعلیہ وسلم عیدالفطر اور بقرعید کے دن عیدگاہ کو جاتے ،اوراس دن سب پہلے جو کام کرتے ، وہ یہ کرنماز پڑھتے ، پھر نماز سے فارغ ہو کرلوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے اس حال ہیں کہ لوگ اپنی صفوں پر ہیٹھے ہوتے ، آپ انہیں تھیجت کرتے ہے اور وصیت کرتے ہے اور انہیں تھم دیتے ہے،اوراگر کوئی لشکر ہیجنے کا ارادہ کرتے ،
اور جس چیز کا تھم دینا ہوتا دیتے ، پھروا پس ہوجاتے ،ابوسعید نے کہا کہ لوگ ہیشای طرح کرتے رہ یہاں تک کہ شل مروان کے ساتھ عیدالا تھی یا عیدالفطر ہیں لگلا جو مدینہ کا گور زقیا ، جب ہم لوگ عیدگاہ پنچ تو دیکھا کہ وہاں منبر موجود تھا جو کیرا ہن صلت نے سے بہلے اس منبر پر چڑھے کا ارادہ کیا تو ہیں نے اس کا کپڑا کپڑ کر کھینچا اس نے بھی جھے کھیجنچا اور منبر پر چڑھ گیا ۔ اور نماز سے کہا کہ بخدائم نے سنت کو بدل ڈالا۔ مروان نے کہا کہ اے ابوسعید وہ چیز جا پھی جو تم کیا ۔ اور نماز سے کہا کہ بخدائم نے سنت کو بدل ڈالا۔ مروان نے کہا کہ اے ابوسعید وہ چیز جا پھی جو تم کیا ۔ اور نماز سے کہا کہ بخدائم نے سنت کو بدل ڈالا۔ مروان نے کہا کہ اے ابوسعید وہ چیز جا پھی جو تم کیا ۔ اس فیض الباری میں سے درام ظلاجھ ہے گیا ہے۔

جانتے ہو، میں نے کہا، بخدامیں جو چیز جانتا ہوں وہ اس ہے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا ہوں ، مردان نے کہا ، لوگ نماز کے بعد ہی ری ہات سننے کے لئے نہیں بیٹھتے ،اس لئے ہم نے خطبہ کونماز ہے پہلے کر دیا ہے۔

تشریج: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: سنت یکی ہے کہ عیدگاہ کے لئے امام بغیر منبر کے نکلے کیونکہ نبی کریم صلے القدعلیہ وسلم ای طرح نکلتے ہتے اور آپ کے زمانہ میں عیدگاہ میں بھی منبر نہ تھا، البتدروایات سے اتنا ثابت ہے کہ وہاں کوئی بلند جگہ تھی جس پر آپ خطبہ دیتے سے، اور بخاری میں بھی ٹم نزل وارد ہے، پھرکٹیر بن اصلت نے عہدِ خلفاء میں بھی اینوں اور شی سے منبر بنادیا تھا۔

پھردوسری سنت ہے کہ نماز کوخطبہ پرمقدم کیا جائے ،اور مروان نے اس کے برعکس خطبہ کونماز پرمقدم کردیا تھا کیونکہ وہ خطبہ کے اندر حضرت علی کے حق میں برے کلمات استعمال کرتا تھا اور لوگ اٹھ کرچلے جائے تھے تا کہ ان کونہ میں ،اس پرمروان نے بیتر کیب ک کہ خطبہ میں ۔اور حضرت عثمان سے جوروایت تقدیم خطبہ کی نقل ہوئی ہے اس کی وجہدو سری تھی ، یعنی مصلحت تکثیر جماعت وغیرہ تا کہ لوگوں کوئما : عطبہ میں اور جائے۔ باقی اکثر عادت ان کی بھی اسی نتھی۔ چنانچہ آ مے قریب بی بخاری میں روایت آ ربی ہے کہ رسول اکرم صلے القد علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر حضرت عثمان سب ہی نماز عید ۔خطبہ سے قبل بڑھتے تھے۔

#### مروان کے حالات

یہاں جو واقعہ مروان کا بیان ہوا ہے، وہ اس زمانہ کا ہے جب وہ حضرت معاویہ کی طرف ہے مدینہ طیبہ کا گورزتھا، اور حضرت شاہ صاحب ؒ نے اس موقع برفر مایا کہ مروان رجال بخاری ہے ہے اور وہ ہڑا نقنہ پر دازتھا، اور صحابی کوئٹل کیا ہے، بل نماز کے خطبہ اس لئے کیا تھا کہ حضرت علیٰ برسب وشتم کرے اور لوگوں کوسنائے۔ امام بخاری اس کا جواب نہیں دے سکتے کہا یسے مخص کو کیوں راوی بنایہ۔

سیخ بخاری م ۱۰۵۰ باب القراء قلی المغر ب میں امام بخاری نے مروان کی روایت سے حدیث نقل کی ہے، حفرت شاہ صاحبؒ نے و وہاں بھی درس بخاری میں فرمایا تھا کہ بیخف فتنہ پرداز ، خوں ریزیوں کا باعث ، اور حفرت عثان کی شہادت کا بھی باعث تھا، اس کی غرض ہر جنگ میں بیہوتی تھی کہ بردوں میں سے کوئی ندر ہے تا کہ ہم صاحب حکومت بنیں ، جنگ جمل کے واقعہ میں حضرت عائش نے فرمایا کہ کون ہے جوح م نبی پروست درازی کرتا ہے؟ اشتر نخعی تو بیس کر ہٹ گئے اور چھوڑ کر چلے گئے ، مگر مروان نے بیچھے سے جاکر حضرت طاح تو تیم مار کر ذخی کردیا (جوعشرہ مبشرہ میں سے تھے)۔

ہندہ پاک میں پچھ وصہ ہے ' ظافت وطوکیت' ایک اہم بحث چل رہی ہے، اور اس سلسہ میں ابتدائی دور کی اسلامی تاریخ کے رجال بھی تذکروں میں آ رہے ہیں، چونکہ چندصد بول سے اسلامی تاریخ کو غططور پراور منح کر کے پیش کرنے کی مہم بورپ کے مشتر قین نے بھی چلائی تھی، اور اس سے ہمارے بچھ بڑے بھی متاثر ہو گئے تھے، مثلا شخ محم عبدہ، علامدر شید رضا محمد الخضر کی (صاحب المحاضرات) عبدالو ہاب النجار وغیرہ، اس لئے ان کا رداور صحح حالات کی نشاندہ کی کا فریضہ علاء است پر عاکدہ و چکا تھا۔ خدا کا شکر ہاس کے لئے علامہ مورخ شخ محمد العربی التبانی فی است زیر رستہ الفلاح والحرم المکن نے ہمت کی اور دوجلدوں میں'' تحذیر العبقر کی من محاضرات الخضر کی لکھ کر شائع کی جوالحمد نشانہ ہوگئی ہیں وہ بھی واضح کردی گئی ہیں، مثلاً ابن جریر، ابن کشر وغیرہ سے کتاب کی دونوں جلدوں کا مطالعہ ایل علم خصوصاً موقفین کے لئے نہا بہت ضروری ہے، یہاں ہم پچھ حصہ مردان کے بارے میں پیش کررہے ہیں۔

(۱) مروان بن الحكم بن الى العاص م <u>۲۵ ھے</u> نے روایت حدیث بھی کی ہے گراس نے حضور علیدالسلام کی زیارت نہیں کی اور نہ آپ سے خود

کوئی حدیث تی ہے، اس کی توثیق عام احادیث کے بارے میں نہیں بلکہ صرف فعل زبیرؓ کے بارے میں حضرت عروہؓ نے کی تھی، طلب خلافت کا شوق چرایا تو بیتک کہد دیا کہ ابن عمر مجھ سے بہتر نہیں ہیں۔ محدث شہیر حافظ اساعیلی ۹۵ ھے نے امام بخاریؓ پر سخت نقد کیا کہ انہوں نے اپنی صحیح بخاری ہیں مروان کی حدیث کیوں ذکر کی ، اور اس کے نہایت بد بختا نہ اعمال سے بیتھی ہے کہ اس نے یومِ جمل میں معزمت طلحی ہو تیر مارکر شہید کیا تھا، پھر خلافت بھی ہز ورتگوار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ (تہذیب ص ۱۹۱۹)۔

بخاری ص ۵۲۷ میں ہے کہ حضرت طلحہ نے حضور علیہ السلام کی حفاظت کرتے ہوئے ابنا ہاتھ بیکار کردیا تھا، علامہ کر مانی نے لکھا کہ جنگ احد میں حضور علیہ السلام کی حفاظت کرتے ہوئے صرف طلحہ رہ گئے تھے تو انہوں نے اپنے جسم مبارک پرای سے زیادہ زخم کھا کر بھی حضور کو بچایا تھا اور اسی پر حضور علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا تھا کہ طلحہ کے جنت واجب ہوگی۔ ایسے جنتی پر قاتلانہ تملہ کرنے کا حوصلہ صرف مروان جیہاشقی بی کرسکتا تھا۔

(۲) بقول حضرت شاہ صاحب کے تم عثان کا باعث بھی مروان ہی تھا، کیونکہ وہ ان کا سکرٹری تھا اورای نے حضرت عثان کی طرف سے

ایک جمونا خط عامل معرابی الجی سرح کے نام لکھا تھا اور حضرت عثان کی مہر بھی بغیران کی اج زت کے لگا دی تھی اور حضرت عثان ہی کے اون ب

پران کے بی غلام یا کی دوسرے کو بٹھا کرمعر کو خطروانہ کردیا کہ جینے لوگ معرے شکایات لیکر مدید آئے ہیں، جب وہ معری بخیری تو ان سب کو

فلال فلال فلال طریقہ پر تن کردیتا۔ وہ خطرات میں پکڑا گیا اورائی کو لے کرمعری وفدوالی آیا اور حضرت عثان ہے کہا کہ آپ نے ایسا خطاکھا

ہے؟ انہوں نے حلف اٹھایا کہ میں نے ہر گر ایسا خطابیں کھا نہ میرے امروکل سے لکھا گیا، اس پرسارے بلوا کیوں نے متفقہ مطالبہ کیا کہ یا تو مروان کو جمارے کرائیں ورنہ ہیں کہا تھا اوران کو جمارے کیا تھا ہی ہوا کیوں کو معرول کرلیں ورنہ ہیں صورت مروان کو جمارے کرائیں ہوا کیوں کو معرول کرلیں ورنہ ہیں کہ ہر ہم طرح بلوہ کے دنوں میں ہوا کیوں کو مردان نے بار بار مشتعل کیا، اور حضرت علی کے بہتر مقوروں کو حضرت عثان محض مروان کی وجہ ہے نہ مان سے ہاری کیوری تفصیل تحذیر العبقری میں متند تاریخوں سے درج کی گئی ہے۔

مقوروں کو حضرت معاویہ کے دوسرے گورزوں کے بارے میں تو یہ بحث کی صد تک چل کی ہے کہ وہ خطر ہ تعدوعید میں سب علی کرتے تھے یا نہ کو حضرت معاویہ کے مارے میں یہ بات کھی ہو ہی ہے کہ وہ اپنے عامل مدینہ ہونے کے ذیانہ میں خوروں اس کے بارے میں ہو ہو تھی ہے کہ وہ اپنے عامل مدینہ ہونے کے ذیانہ میں خوروں اس کے بارے میں یہ بات کھی ہو جو کہ کی نہ زیر ہونے کے ذیانہ میں خوروں کی بات کھی ہو کہ کیا کہ دو نوار کی گئا نے رہا تھا۔

- (4) معزت علیٰ کےعلاد واس ہے معزت حسن کے بارے میں بھی فخش کلامی ثابت ہے۔
- (۵) حضرت حسنؓ کی وفات پرحضرت عائشہؓ نے ان کواپنے نانا جان صلے امتدعلیہ وسلم کے پیس فن ہونے کی اجازت وے دی تھی بمگر مروان ہی نے شدید مخالفت کی تھی حالا تکہاس وفت وہ امیر مدینہ بھی نہ تھا،اور وہاں آل و آل کی نوبت آ جاتی ،اگر حضرت ابو ہریرہؓ بچ میں پڑ کر حضرت حسین گوفن بھیج کے لئے آ مادہ نہ کر لیتے۔
- (۲) واقعة ترو ۲۳ ه بلی اگر چدمروان امیر مدینه بی تعامراس نے اوراس کے بینے عبدالملک نے بی لفکر شام کوئی حارثہ کے راستہ سے مدینہ مافل کراویا تھا، اس وقت بزید کی طرف سے عثمان بن جمد بن ابی سفیان گور نر مدینہ تھا، اوراس کی غلط کاریوں کے سبب سے مدینہ طیبہ کے لوگ بزید سے بزار بوگئے تھے، عثمان نے بزید کو خبروی تو اس نے مسلم بن عقبہ کی سرکردگی بیس ایک بہت بڑالفکر جرار مدینہ طیبہ پر چواف کر ایا تھا، پر ادانہ کیا، اہل مدینہ نے حضور علیہ السلام کے زمانہ کی خندتی کو کھود کر چرسے کار آمد کر لیا اور برطرف سے مدینہ کو محفوظ کر لیا تھا، مسلم بن عقبہ کالشکر مدینہ سے باہر آ کررک گیا، اورکوئی صورت تملہ کی خندتی کو کھود کر چرسے کار آمد کر لیا اور برطرف سے مدینہ کو محفوظ کر لیا تھا، مسلم بن عقبہ کالشکر مدینہ سے باہر آکررک گیا، اورکوئی صورت تملہ کی ندر کیمی تو مروان اوراس کے بیٹے سے مدوجیا ہی اوران دونوں نے ایک

خفیہ داستہ بتا کر مدینہ پرحملہ کرا دیا۔اور پھرلشکر پزیدنے تین دن تک مدینہ میں لوٹ مارا در قتلِ عام کا بازارگرم کیا اورا بیے ایسے مظالم کئے ،جن کو لکھنے سے ہمارا قلم عا بز ہے۔ پھر بھی مسلم مکم معظمہ پر چڑھائی کے لئے اپنالشکر لے کر چلا اور تین دن کی مسافت طے کر کے داستہ ہی میں مر حمیا تھا۔حضرت سعید بن المسیب فرمایا کرتے تھے کہ میں ہرنماز کے بعد نی مروان کے لئے بدد عاکرتا ہوں۔

(2) متدرک ِ حاکم ص۱/۲۸۱ میں بیر حدیث ہے۔جس کی سندسی ہے ہے اور اس کی تو ثیق علامہ ذہبی نے بھی کی ہے کہ اللہ تعالی نے تکم اور اس کی اولا دیر لعنت کی ہے۔

علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال بیں لکھا کہ مروان کے اعمال ہلاکت خیز ہیں ، اس نے حضرت طلحہ کو بھی قبل کیا اور کتنے ہی برے اعمال کا مرتکب ہوا ہے۔

(۸) تحذیرالعبقر می ۲۸۲/۲ پی مروان کے افعال مثو مہ کو محضر آایک جگہ بھی جمع کیا ہے اور ان بیں اس کے غدر و بدع بدی کا واقعہ بھی نقل کیا ہے جواس نے محال کے ساتھ روار کھا تھا اور ان کومع ان کے اس رفقاء اشراف شام کے تل کرا دیا تھا۔

(۹) عبدالملک بن مروان نے جاج کے ذریعہ کعبہ اللہ پر گولہ باری کرائی تھی اور جاج کو بھیج کر حضرت عبداللہ ابن زبیر گوشہید کرایا تھا۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر قرمایا کرتے تھے کہ بنی مروان نے ساٹھ سال تک حضرت علی کو برا بھلا کہا اور کہلا یا گر حضرت علی کواس ہے کچھ نقصان نہ پہنچا بلکہ ان کی اور بھی عزت ورفعت میں اضافہ ہوا۔ اور شام کے بعض لوگوں کے منہ زندگی ہی میں خزیر کے ہے ہو گئے تھے (جو حضرت علی بردوز اندایک ہزار بارلعنت کرتے تھے ) یہ بھی دیکھا گیا ہے (روس بر ۱۹۹)۔

(۱۰) سلامین مروان کوبھی ۹ ماہ کے لئے حکومت مل گئی تھی ،اوراس کی موت اس کی بیوی کے ذریعے ہوئی تھی ،جس نے اس کوایک بیہودہ حرکت کی وجہ سے سونے کی حالت میں گلاد با کرفل کردیا تھا،اوراس کا بیٹا بدلہ بھی ندلے سکا،اس بدنا می سے ڈرکر کہ لوگ کہیں گے کہ مروان ایبا بڑا با دشاہ ایک عورت کے ہاتھوں مارا گیا۔ ( ررص ۲۸۱)

(۱۱) مروان کاباب علم بھی بہت بدکروارتھا، وہ حضورعلیہ السلام کی از واج مطہرات کے جمروں پر جاسوی کیا کرتا تھا، ان بیں وہ جھانگا تھا اور رازگی خبر بی اوگوں کو پہنچایا کرتا تھا، حضورعلیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا وغیرہ ای لئے حضورعلیہ السلام نے اس کواوراس کے بیٹے مروان کو مدینہ منورہ سے جلاوطن کر کے طائف بھیج ویا تھا بھر وہ حضرت ابو بکر وعمر کے زمانوں بھی بھی نہ آسکا، اور حضرت عثان کے زمانہ بھی باپ بیٹے دونوں مدینہ تھے۔ حافظ ابن جمر نے فتح الباری، کتاب الفتن میں حدیث میں الاک امتی علی بدی اغیلتم صفحاء کے تحت کی اوراس کی اولاد کے ملعون ہونے کے بارے میں واروہوئی بیں جن کی تخریکی اوراس کی اولاد کے ملعون ہونے کے بارے میں واروہوئی بیں جن کی تخریکی طبرانی وغیرہ نے کی ہے، ان میں زیادہ تو محل نظر بیں محربی جیں۔

مروان ایسے فتنہ پرداز ،سفاک وظالم غیر ثقة مخص کورواۃ ورجال بخاری میں دیکھ کربڑی تکلیف و جیرت بھی ہوتی ہے اوراس لئے محدث اساعیلی ،محدث مقبلی بمانی دغیرہ نے تو سخت ریمارک کے جیں کہ یہ کیا ہے؟ امام محرّ بھیے (عظیم وجلیل محدث وفقیہ (استاذامام شافعیّ) سے تو بخاری میں روایت نہ لی جائے اور مروان سے لے لی جائے جس کی کوئی بھی تو تین نہیں کرسکتا ۔ لیکن مقدرات نہیں شلتے جو ہونا تھا وہ ہوکر رہا تھراس کے ساتھ جمارے معرت شاہ صاحب کی یہ بات بھی بھی نہولی جائے کہ ضعیف و متعلم فیدراویوں کی وجہ سے احادیث بخاری نہیں کر یہ گی ۔ کیونکہ وہ سب احادیث دومری احادیث مرویہ کے سب سے توت وصحت حاصل کرچکی جیں داللہ المستعان ۔

# بَابُ الْمَشِى وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ بِغَيْرِ اَذَانِ وَّلَا إِقَامَةٍ

(نماز کے لئے پیدل اور سوار ہوکر جانے کا بیان ،اور بغیراذان وا قامت کے نماز کا بیان )

4. 9. حَدُّلَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمَنْدِرِ الْحِزَامِیُ قَالَ حَدُّلَنَا السُّ بَنُ عَیَاضِ عَنْ عَبِیْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَعْدَ الصَّلُوةِ. بُنِ عُمْرَ اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِي الْاَصْحِي وَالْفِطْرِ ثُمَّ يَخُطُبُ بَعْدَ الصَّلُوةِ. ٩٠٨. حَدُّثَنَا اِبُرَاهِیْمُ بُنُ مُوسِی قَالَ آخُبَرَنَا هِ شَامٌ اَنَّ ابْنَ جُرَیحِ آخُبَرَهُمْ قَالَ آخُبَرَنِی عَطَآءٌ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا هِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُومَ الْفِطْرِ فَبَدَابَا لِصَّلُوةِ قَبْلُ الْحِطْبَةِ قَالَ الْحَبْرَنِي عَطَآءٌ اَنَّ ابْنَ عَبُّالِ اللهِ اللهِ قَالَ الْحَبْرَنِي عَطَآءٌ عَنِ ابْنَ عَبُّالِي وَعَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُوةِ وَالْحَبْرَنِي عَطَآءٌ عَنِ ابْنَ عَبُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ اللهُ عَلْمَ اللهِ قَالَ الْمُ يَكُنُ يُؤَلِّ وَالْمَالُوةِ وَالْحَبْرَنِي عَطَآءٌ عَنِ ابْنِ عَبْالِي وَعِنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ اللهُ عَلْمَ اللهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الْمَالُوةِ وَالْحَبُرَائِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى الإِمَامِ الْانَ انَ يُأْبَى الْبَسَاءَ فَلَا إِنْ ذَلِكَ لَحَقَّ عَلَيْهُ وَمَا لَهُمُ انَ لاَ يَفْعَلُوا.

ترجمہ کی و حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم عیدالاضیٰ ،اورعیدالفطر میں نماز پڑھتے تھے ، پھر نماز کے بعد خطیہ دیتے تھے۔

ترجہ ۱۹۰۸ - حضرت عطاحضرت جاہر بن عبداللہ سے دوایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلے اللہ علیہ الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے اور خطب سے پہلے نماز پڑھی ، ابن جرت کے کہا ، مجھ سے عطاء نے بیان کیا کہ ابن عباس نے ابن ذبیر کو جب ان کے لئے بیعت کی جارہ تھی ، کہلا بھیجا کہ عید الفطر کے دن نماز کے لئے اذان نہیں کبی جاتی تھی ، اور خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا ، اور عطاء نے مجھ سے بواسط کا ابن عباس و جابر بن عبداللہ بیان کیا کہ نہ تو عید الفطر میں اور نہ عبداللائے کے دن اذان دی جاتی تھی اور جابر بن عبداللہ سے دوایت ہے کہ نبی کریم صلے اللہ علیہ و کم ہوئے تو اور بیال اپنا کہڑا کھیلائے ہوئے تھے ، پہلے نماز پڑھی ، پھر بعد میں لوگوں کے سامنے خطبہ دیا۔ جب نبی کریم صلے اللہ علیہ و کم ہوئے تھے اور بلال اپنا کہڑا کھیلائے ہوئے تھے ، عور تیں اس میں محمد قات ڈال رہی تھیں۔ میں نے عطاء سے پوچھا کہ کیا آ پ امام کے لئے واجب سیجھتے ہیں کہ وعورتوں کے پاس آ کے اور انہیں تھیجت کرے ، جب وہ مار خوا ہوجا ہے ، انہوں نے جواب دیا کہ بلاشہ بیان کے داجب سیجھتے ہیں کہ وعورتوں کے پاس آ کے اور انہیں تھے جب کہ دواجب سیجھتے ہیں کہ وہ وہ کہ ہیں آ کے اور انہیں تھے جب کہ دواجب سیجھتے ہیں کہ وہ وہ ایا نہیں کرے ۔

تشریج:۔ حافظ نے لکھا: امام بخاریؒ نے اس باب کے عنوان وتر جمد میں تین باتوں کا ذکر کیا ہے (۱) نمازِ عید کے لئے پیروں سے چل کر جانا یا سوار ہوکر (۲) نماز عید خطبہ سے پہلے (۳) نمازِ عید کے لئے اذان واقامت نہیں لیکن ان کا ذکر کردہ پہلا تھم کی حدیث انباب سے ثابت نہیں ہوا، جس پر علامہ ابن النمنے نے اعتراض بھی کیا ہے، اس کے جواب میں علامہ زین بن المنے نے کہا کہ حدیث نہ لانے سے ثابت نہیں ہوا، جس پر علامہ ابن النمن نے اعتراض بھی کیا ہے، اس کے جواب میں علامہ زین بن المنے نے کہا کہ حدیث نہ لانے سے ثاب بخاری نے بتایا کہ دونوں باتیں برابر درجہ کی اور جائز ہیں اور شایداس سے یہ بھی اشارہ کرنا ہوکہ (تر نہ کی وغیرہ کی) جن احادیث سے چل کر جانے کا استخباب ثابت مرجوح ہے (فتح ص ۱۲/۱۳۸)۔

#### تفردات ابن زبير

دوسری اہم بات یہاں بیہ کے حضرت ابن زبیر عید کے لئے اذان وا قامت کے قائل تھے،اور بقول ہمارے حضرت شاہ صاحب "

کے بیان کے تفردات میں سے تھا،اوران کے تفردات پر بعض مباحث میں حافظ ابن تیمیڈ نے بھی نفتد کیا ہے، جبکہ ہم لوگ خود حافظ ابن تیمیڈ کے تفردات پر بھی نفتہ کرتے ہیں،اورانوارلباری میں خاص طور سے یہ بات نمایاں ملے گی کہ تفرداتِ اکا بر کی نشان وہی کی گئی ہے،اور جمہور سلف وخلف کے طریقے کواعلی وافضل ٹابت کیا گیا ہے۔واللہ المعین ۔

یہاں یہ بھی ذکرآ یا ہے کہ حضرت ابن عباس نے جو حضرت ابن ذیر سے عمر میں سات سال ہوئے سے ۱۲ ھے میں جب ان کے لئے 
ہزید بن معاویہ کی موت پر، بیت خلافت ہوگئی، تو ان کوکہلا کر بھیجا کہ پہلے ہے عید کے لئے اذبان وا قامت نگتی، اور خطبہ بھی نماز کے بعد ہوتا
تھا، تا کہ حضرت ابن زبیر آپنے تفر د فہ کورکوختم کرویں۔ بعض روایات ہے معلوم ہوا کہ وہ پھر بھی اپنے تفر د فہ کورکوختم کرویں۔ بعض روایات ہے معلوم ہوا کہ وہ پھر بھی اپنے تفر د فہ کورکوختم کرویں۔ بعض روایات ہے معلوم ہوا کہ وہ پھر بھی اپنے تفر د فی پر قائم رہے۔ والقدت کی اعلام
حضرت شاہ صاحب نے فر ، یا کہ کلمات او ان کے علاوہ دوسرے کلمات الصلو ق جامعۃ وغیرہ کی اجازت عید و کسوف کی نماز جماعت
کے لئے سب کے بزد کیک پائی جاتی ہے اور فر مایا کہ ان امور میں سب سے بہتر فیصلہ امام احمد کا ہے کہ اصل عبادات میں تو یہ ہے کہ کوئی چیز
بطور عبادت مشروع نہ ہے گی بجزاس کے جس کو اللہ تعالی نے مشروع کر دیا ہے۔ اور اصل معاملات میں یہ ہے کہ کسی معاملہ سے اس وقت
تک نہ دوکیس گے جب تک میں ثابت نہ ہوج سے کہ القد تعالی نے اس سے روک ویا ہے۔

#### بدعت رضاخاني

حضرت ؓ نے فرمایا کہ رضا خاں صاحب نے رسالہ لکھ کہ جب مردہ کو قبر میں رکھیں تواذان کہی جائے، کیونکہ خیر کی چیز ہے، میں نے کہا کہ یہ خیر کی چیز ہے، میں نے کہا کہ یہ خیر کی چیز ہے، میں نے کہا کہ یہ خیر کی چیز ہے، میں اس کہا کہ یہ خیر کی چیز ہے، میں اس کے لئے اذان نہ تھی اور بعد کواس کا اجراء تفر دقر اردیا گیا اور ردہ ہوا، اس طرح اس بدعت رضا خانی کو بھی رد کریں گے۔ اس کی اور محمت ہونا

اہلِ حدیث دوسری طرف بڑھے کہ اکثارِ تعبد کو بھی بدعت قرار دے دیا، جس کے جواب میں موانا ناعبدالحی ککھنوی کورسالہ لکھٹا پڑا، پھر فرمایا کہ عبادت وزید میں حضرت عبداللہ بن زبیر کا کوئی مثیل نہیں تھ۔اور حضرت محمد بن حنفیہ بھی بڑے عبادوزہاد میں سے تھے۔لیکن ان کو اور حضرت ابن عب س کو بھی خلافت کے بارے میں حضرت زبیر ٹنے قید کر دیا تھا۔

#### بَابُ الْخُطيب بَعُدَ الْعِيْدِ

#### (عیدکی نماز کے بعد خطبہ پڑھنے کابیان)

9 • 9 . حَدَّثَ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابُنُ حَرِيْحٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاشٍ قَالَ هَهِدَتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَّابِى بَكْرٍ وَّعُمَرَ وَعُثَمَانَ فَكُلَّهُمُ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبُلَ الْخُطُبَةِ. • 1 9 . حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ كَانَ النَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ كَانَ النَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ كَانَ النَّهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُرٍ وَعُمْرَ يُصَلُّونَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

ا ٩ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَوُبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ عَدِي بُنِ ثَابِتٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جِبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ اَنَّ السَّبِى صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَدَةِ عَنْ عَدِي بُنِ ثَابِتٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جِبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ اَنَّ النَّبِى النَّسَآءَ وَمَعَةً بِلَالٌ السَّلَ عَسَلَ قَبُلَهَا وَلَا بَعُدَهَا ثُمَّ اَتَى النِّسَآءَ وَمَعَةً بِلَالٌ فَامَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةُ فَجَعَلُنَ يُلْقِينَ تَلْقِى الْمَرُاةُ خُرُسَهَا وَسِخَابَهَا.

٩ ١ ٩ . حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا رُبَيْدٌ قَالَ سَمِعَتُ الشَّعْبِيُّ عَنِ الْبَرَآءِ بَنِ عَازِبٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَوَّلَ مَانَبُداً فِي يَوْمِنَا هِذَا اَنْ نُصَلِّى ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنُ فَعَلَ ذَلِكَ اَصَابَ النَّبِيُ صَلَّحِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمَهُ لِآهَلِهِ لَيُسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيء فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْانْصَارِ مُنْ نَحْرَ قَبْلَ الصَّلُوةِ فَإِنَمَا هُوَ لَحُمَّ قَدْمَهُ لِآهَلِهِ لَيُسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيء فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الاَنْصَارِ يُعَلَّهُ اللهُ الطَّهُ وَلَنْ تُولِي عَنْ اللهُ وَلَنْ تُولِقِي وَعِنْدِى جَذَعَة خَيْرٌ مِنْ مُسنَّةٍ قَالَ اجْعَلُهُ مَكَانَةُ وَلَنْ تُولِقِي اللهُ عَنْ احْدِي الْعَدْدُ حَدْ احْدِي الْهُ الْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْمُعَلِقُولُ اللهُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُعْدُولُ اللهُ الْعَلْمُ الْمُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُلُمُ الْهُ اللهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الل

تر جمہ ۹۰۹- حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا میں عبد کی نماز میں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اور ابوبکرؓ اور عمرؓ اورعثانؓ کے ساتھ نماز میں شریک ہوا، بیتمام لوگ خطبہ سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔

ترجمه ا۹-حضرت ابن عمر في فرمايا كه ني كريم صلے القد عليه وسم اور البوبكر وعمر محيدين كي نماز خطبه سے بہلے پر ھتے تھے۔

ترجمداا 9۔ حضرت ابن عبال روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلے القدعلیہ وسلم نے عیدالفطر کے دن دور کعت نماز پڑھی ، نہ تواس سے پہلے اور نہ اس کے بعد نماز پڑھی ، پھر عورتوں کے پاس آئے اور آپ کے ساتھ بلال تھے ،عورتوں کو آپ نے صدقہ کرنے کا تھم دیا، تو ان عورتوں میں سے کوئی اپنی بالی اور کوئی اپنا ہار پھینکے گئی۔

ترجمۃ ۱۹۱۳ ۔ حضرت براء بن عازب دوایت کرتے ہیں کہ بی کریم صلے القد علیہ وسلم نے فرمایا سب پہلی چیز جس ہے ہم آج کے دن ابتدا کریں، وہ میرے کہ ہم نماز پڑھیں، پھر گھر کو وا پس ہوں، اور قربانی کریں، جس نے ایسا کیا اس نے میری سنت کو پالیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ صرف کو شت ہے جواس نے اپنے گھر والوں کے لئے تیار کیا قربانی میں اس کا کوئی حصنہیں ہے وانصار میں سے ایک شخص نے جنہیں ابو بردہ بن نیار کہا جاتا تھا، عرض کیا کہ یارسول میں نے تو نماز سے پہلے ذرج کرلیا، اور میرے پاس ایک سال سے کم عمر کا کہت ہے جوا کی سال کے بچہ سے بہتر ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اس کی جگہ ذرج کر دواور تمہارے بعد کی کوکافی نہیں ہوگا، یا فرمایا کسی کی قربانی نہ ہوگا۔

تشریج: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ پہلی حدیث الباب میں رادی حدیث من مسلم ہیں، جو طاوس (تلمذِ حضرت ابن عباسی ) کے انھی تلافہ میں سے ہیں، بخاری کی جزور فع الیدین میں ہے کہ انہوں نے اپنے است و طاوک سے رفع یہ بین کے بارے میں سوال کیا ہے۔ اور شام میں امام اوزای سے بھی سوال کیا گیا ہے، اور امام شافع کی ہے کی سوال ہوا ہے اور آپ نے جواب میں فرمایا کہ فعل رسول کی کیا حکمت پوچھتے ہو؟ تو بید کہ معظمہ وشام و فیرہ میں سوالات بتاتے ہیں کہ رفع یہ بین کی بات اتنی بدیجی اور عام نہتی ، جیسی دوسر سول کی کیا حکمت پوچھتے ہو؟ تو بید کہ معظمہ وشام و فیرہ میں سوالات بتاتے ہیں کہ رفع یہ بین کی بات اتنی بدیجی اور مام نہتی ، جیسی دوسر سے کو کول نے بھی ہے بلکہ لوگ تر دو میں سے کہ کریں یا نہ کریں اور کریں تو کیوں؟ میں نے اس کے نیا الفرقد بین میں ایک فصل کے اندر تاریخ سے بحث کی ہے اور تاریخ بارے میں موالات ہوا کرتے ہیں، اور ای طرح میری رائے جہرآ مین کے بارے میں موالات نہوا کرتے ہیں، اور ای طرح میری رائے جہرآ مین کے بارے میں بھی ہے کہ پہلے وہ کہ تھا، پھرزیادہ ہوا ہے۔

امام بخاری نے خطبہ بعدعید کی اہمیت وسنیت دکھانے کیلئے متعددا حادیث ذکر کی ہیں، تا کہ مروان وغیرہ کےغلط تعامل ہے پیدا شدہ غلط بھی طرح سے دور ہوجائے۔

قول ولم مصل بعد ها بالطوراجة التمجماعيا كرعيدگاه من نمازعيدك بعد بهى نوافل يا نماز جاشت ندپرهى جائے،اگر چداس كروزاند پڑھنے كى عادت بهى ہواوراس كو بحر من ذكركيا حميات، مولانا عبدالحي لكھنويؒ نے كہا كہ حضور عليه السلام سے عدم ثبوت صلوٰة بالمصلیٰ سے کراہتِ صلوٰۃ ٹابت نہیں ہوتی ، میں نے کہا کہ اس میں مجتمد کے زدیکے جست بنے کی صلاحیت موجود ہے ،اوراس کے لئے جائز ہے کہ وہ حضور علیدالسلام کے عدم نعل ندکورکوکراہت صلوٰۃ بالمصلیٰ کے لئے جست مان لے ، جبیرا کہ محاذات کے مسئلہ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے ، ای لئے میرے نزدیک مواضع اجتماد میں نصوص کا مطالبہ سے طریقے نہیں ہے۔والند تعالیٰ اعلم۔

#### مزيدوضاحت

حضرت نے فرمایا کہ حضرت علی نے ایک شخص کوعیدگاہ جی نظل نماز پڑھتے دیکھا تو اس کومنع نہ کیا، لوگوں نے کہا کہ آپ اس کومنع نہیں فرماتے!! آپ نے فرمایا کہ جس نے عید کے دن یہاں حضور علیہ السلام کونٹل نماز پڑھتے بھی نہیں دیکھا، مگر میں اس کومنع اس لئے نہیں کرتا کہ کہیں میں آ بہت ادا کہ جس نے عید کے دن یہاں حضور علیہ السلام کونٹل نماز پڑھتے بھی خبداا ذاصلے 'کے تحت نہ آ جا کہ دھنرت نے فرمایا کہ بیہ بہوضی اجتہاد، اور حضرت عرق نے ایسے مواقع کے افعال پر سخت نکیر کی ہے ، ان کا بیطریقتہ حنف الامام وغیرہ کے کے افعال پر سخت نکیر کی ہے ، ان کا بیطریقتہ حنف کے موافق ہے ، اور میں نے ان بی چیز دل کود کھی کر جبر آ مین اور قراء مت خلف الامام وغیرہ کے مسائل جس سے فیصلہ کیا ہے کہ وہ متکر ومنوع بی تھے محرقر دن اولی میں آگر کی نے کیا تو اس پر نگیرنہ کی گئی ہوگی ، لہٰذا میرا طریقتہ استدلال مولانا عبد انکی محتف ہے۔

#### أيك واقعداورمسئله

حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں بجنور میں تھا،عید کے لئے رویت ۳۰ رمضان کومنج ۹ بجے معلوم ہوئی تو میں نے قاضی صاحب بجنور سے کہا کہ نماز کرادو، وہ کھسک گئے اور اس روز نماز نہ پڑھائی اس میں ان کی مصلحت ہوگی، اگلے روز پڑھائی تو میں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک پہال نماز نہیں ہوئی، کہ ان کے پہال قضاء نہیں ہے۔البتہ صاحبین کے نزدیک ہوجاتی ہے۔

# بَابُ مَايُكُرَهُ مِنْ حَمُلِ السِّلَاحِ فِي الْعِيْدِ وَالْحَرَمِ وَقَالَ الْحَسَنُ نُهُوُا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلَاحَ يَوُمَ الْعِيْدِ إِلَّا ان يخافوا عَدوَّا

#### (عید کے دن اور حرم میں ہتھیار لے کرجانے سے مع کیا گیا، بشرطیکہ دشمن کا خوف نہ ہو)

918. حَدُّنَا زَكَرِيَّاءُ بُنُ يَحُيى آبُو السُّكَيُنِ قَالَ حَدُّثَنَا الْمُحَارِ بِيُّ قَالَ حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بُنُ سُوُقَةَ عَنُ سَعِيْدِ بُسِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابُنِ عُمَرَ حِيْنَ اَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمُح فِي اَحُمَصِ قَدْمِهِ فَلَزِقَتُ قَدْمُهُ بِالرِّكَابِ فَنَزَلْتُ فَسَرَعُتُهَا وَذَلِكَ بِمِننَى فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَآءَ يَعُودُهُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ لَوْ نَعْلَمُ مَنُ اَصَابَكَ فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ أَشَاتُ وَكُنُكَ بِمِننَى فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَآءَ يَعُودُهُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ لَوْ نَعْلَمُ مَنُ اَصَابَكَ فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ الشَّكَ بِمِننَى قَالَ وَكَيْفَ قَالَ حَمَلَتَ السِّلَاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنُ يُحْمَلُ فِيهِ وَاَذَخُلَتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ وَلَمُ يَكُن يُحْمَلُ فِيهِ وَاَذَخُلَتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ وَلَمُ يَكُن يُحْمَلُ فِيهِ وَاَذَخُلَتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ وَلَمُ يَكُن يُحْمَلُ فِيهِ وَاَذَخُلُتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ وَلَمُ

٩ ١ ٩ . حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِى إِسْخَقُ بُنُ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ عَنُ آبِيْهِ قَالَ دَخَلُ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمْرَ وَآنَا عِنْدَهُ قَالَ كَيْفَ هُوَ قَالَ صَالِحٌ فَقَالَ مَنْ آسَبابَكَ قَالَ آصَابَنِي مَنْ آمَرَ بَحَمُلِ الْسَكَاحِ فِي يَوْم لَا يَحِلُ فِيْهِ حَمْلُهُ يَعْنِى الْحَجَّاجَ.
 بحمُلِ السِّلاحِ فِي يَوْم لَا يَحِلُ فِيْهِ حَمْلُهُ يَعْنِى الْحَجَّاجَ.

ترجمة ١١٠ وحفرت معيد بن جبير روايت كرتے بيل كه مل حفرت ابن عمر كے ساتھ تھا، جب ان كے تكوے ميں نيزے كى نوك چبھ

گئی،اوران کا پاؤل رکاب سے چنٹ گیا،تو میں اتر ااوراس نیزے کو نکالا، یہ داقعہ نئی میں ہواتھا جب تجاج کو خبر ملی تو ان کی عیادت کرنے آیا تو تجاج نے کہا، کاش ہمیں معلوم ہوجاتا، کہ کس نے آپ کو یہ تکلیف پہنچائی، ابن عمر نے جواب دیا کہ تو نے ہی ہمیں یہ تکلیف پہنچائی ہے، حجاج نے بو چھا کیونکر؟ ابن عمر نے جواب دیا کہ تو ایسے دن ہتھیار لے کر آیا، جس دن ہتھیار لے کر نہیں آیا جاتا تھا، اور تو نے ہتھیار حرم میں داخل کے ، حالا نکہ جرم میں ہتھیارداخل نہیں کئے جاتے تھے۔

ترجہ ۱۹۱۲ و اکنی بن معید بن عمر و بن معید بن عاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ تجائ ابن عمر کے پاس آیا اور میں ان کے پاس تعااس نے پوچھا کیا صال ہے، ابن عمر نے جواب دیا، اچھا ہوں، تجاج نے پوچھا کس نے آپ کویہ تکلیف پہنچائی، انہوں نے کہا، مجھے تکلیف اس نے پہنچائی، جس نے ایسے دن میں ہتھیا را تھا نے کی اجازت دی، جس دن ہتھیا را تھا تا جائز نہ تھا، انہوں نے اس سے تجائ کومراولیا۔

تشریح: ۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: عید کے دن ہتھیا راگا کر نظنے کا مسئلہ نفیا یا اثبا تا ہماری کتابوں میں ذکر نہیں ہوا ہے، اور امام بخاری بھی لفظ من کے ساتھ لائے ہیں، جو میرے نزویک ساری بخاری میں تبعیض کے لئے ہے لہذا اشار ہتھیم کی طرف کیا ہے کہ بعض حالات میں ہتھیا رہا ندھ کر نگلنا مکر وہ ہے۔

قوله آنت اصبتنی پرفر مایا کہ مطلب یہ ہے کہ تم بی سب بنے ہواس کے لئے ، کیونکہ تم نے آج کے دن ہتھیارا کا کر نکلنے کی لوگوں کوا جازت دی ، اور نیزے سے جھے زخم لگا، نہتم اجازت دیتے نہ میں زخمی ہوتا۔ یا یہ مقصد تھا کہ تجائے نے چونکہ حضرت ابن عمر پرحسد وغیرہ کی وجہ سے دانستہ کی کے ذریعے زخم پہنایا تھا، تا کہ لوگ ان کی شخصیت سے متاثر نہ ہوں ، اوروہ ایسے زہر آلود نیزے کا زخم تھا کہ اس سے حضرت ابن عمر کی وفات بھی ہوئی ہے۔ اس لئے فرمایا ہوگا کہ تم نے بی تو زخم لگوایا ہے۔

علامہ کر مانی نے کہا کہ ابن بطال نے حدیث الباب کے بارے بیل فرمایا: اس بیل ہتھیار با ندھ کر نگلنے کا مسئلہ ان مشاہد کے لئے ہے جن میں دشمنوں کے ساتھ لڑائی و جنگ کے مواقع پیش نہیں آتے ، کہ ان میں اس طرح نگلنا مکروہ ہے ، کیونکہ اس سے لوگوں کے بجوم کی وجہ سے ذخی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ( حاشیہ ٔ لامع ص۲/۴۰)

## بَابُ التَّبُكِيرِ لِلُعِيدِ وَقَالَ عَبُدُ اللهِ بَنُ بُسُرِ اِنْ كُنَّافَرَغُنَا فِي هَاذِهِ السَّاعَةِ وذلِكَ حِيْنَ التَّسُبِيح

(عید کی نماز کے لئے سویرے جانے کا بیان ،اور عبداللہ بن بسرنے کہا کہ ہم نماز ہے اس وقت فارغ ہوجاتے تھے، جس وقت تنبیح (نظل نمازیر هنا) جائز ہوجا تا ہے۔

٩١٥. حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرِبُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ زُبَيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِ عَنِ الْبَرَآءِ ابْنِ عَازِبٌ قَالَ حَطَّبَنَا النَّبِيُ صَلِّحِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ النَّحْوِ فَقَالَ إِنَّ اَوْلَ مَا نَبُدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هٰذَا اَنُ نُصَلِّى ثُمَّ نَوْجِعَ فَنَنْحُو فَمَنُ النَّبِي صَلِّحِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ النَّيْحُو فَقَالَ إِنَّ اَوْلَ اللهِ إِنْ اللهِ فِي يَوْمِنَا هٰذَا اَنُ نُصَلِّى فَقَدُ اَصَابَ سُنَتَنَا وَمَنُ ذَبَحَ قَبُلَ اَنُ يُصَلِّى فَإِنَّمَا لَحْمٌ عَجَّلَةً لِآهُلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي ضَىءً فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ اَصَابَ سُنَتَنَا وَمَنُ ذَبَحَ قَبُلَ اَنُ يُصَلِّى فَإِنَّمَا لَحُمْ عَجُلَةً لِاهُلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي ضَىءً فَعَلَ اللهِ إِنِى ذَبَحَثُ قَبُلَ اَنُ نُصَلِّى وَعِنْدِى جَذَعَةً خَيْرٌ مِن مُسَنَّةً فَعَلَا مَا اللهِ إِنِى ذَبَحْثُ قَبُلَ اَنُ نُصَلِّى وَعِنْدِى جَذَعَةً خَيْرٌ مِن مُسَلَّةً فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمہ ۹۱۵ حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ قربانی کے دن رسول انٹد صلے اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا تو فرمایا کہ سب سے پہلے ہم اس دن جو کام کریں وہ یہ کہ نماز پڑھیں، چھروا پس ہوں اور قربانی کریں، جوابیا کرے تو اس نے میری سنت کو پالیا، اور جس نے نمازے پہلے ذکے کیاتو وہ گوشت ہے، جواس نے اپنے گھر والوں کے لئے جلدی تیار کیا ہے، قربانی نہیں ہے، میرے ماموں ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے ، اور کہ یا رسول اللہ میں نے نماز ہے پہلے ذکے کرلیا، اور میرے پاس بکری کا ایک سال ہے کم کا بچہ ہے، جوسال بھر کے پنچ ہے ، ہوسال بھر کے پنچ ہے ، آب نے فرمایا کہ اس کو اس کا قائم مقام بنا لے، یافرمایا کہ اس کی جگہ ذکے کر لے، لیکن تیرے بعد کسی کے لئے کافی ندہوگا۔

تشریخ: دعفرت نے فرمایا کرنمازعید کے لئے سنت بی ہے کہ وہ طلوع کے بعد کراہت کا وقت نکلتے بی اول وقت پڑھ لی جائے اور زوال تک جائز ہے۔ اگر کسی شری مجبوری ہے اول دن نہ پڑھی جائے۔ مثلاً نماز کا وقت نکل جانے پر روزعید ہونے کا فیصلہ ہوا تو دوسرے دن جائز ہوگی۔ اورا گر بلاعذر ترک کی گئی تو ایکے دن اس کی قضاا مام صاحب کے نز دیک صحیح نہیں ہے، البتہ صاحبین کے نز دیک درست ہوگی۔ جائز ہوگی۔ اورا گر بلاعذر ترک کی گئی تو ایکے دن اس کی قضاا مام صاحب کے نز دیک صحیح نہیں ہے، البتہ صاحبین کے نز دیک درست ہوگی۔ بخاری کے دوسرے نسخہ میں بجائے تبکیر کے تجمیر ہے، جس سے مرادیہاں عیدگاہ کو جاتے آتے تجمیر مراد ہوگی کیونکہ تجمیرات نماز عیدین اور تجمیرات تشریق کا ذکر دوسرے ابوب میں ہے۔

ای کامسکدیے کہ امام ابو حذیفہ کے نز دیک عیدالفطر میں سری تجمیر ہے اور عیدالاضی میں جہری ہے۔ صاحبین کے یہاں دونوں عید میں جہری ہے، اور ایک روایت فتح القدری ۱۹۳۳ میں امام صاحب سے صاحبین کے موافق بھی ہے۔ فیض الباری ۱۹۳۳ سطر ۱۹ میں بجائے عندالا مام ابی حذیفہ کے عندابن البمام (الح ) غلاجیب کیا ہے اور شیخ ابن البمام نے خلاف اصلی تجمیر میں نقل کر کے اس کور دکیا ہے بھر کھا کہ ذکر کوکسی وقت میں بھی اور کسی طریقہ پر بھی منوع نہیں کہا جا سکنا خواہ وہ کسی غیر مسنون یا بدی طریقہ پر بھی ہو۔ (فتح القدیری ا/ ۲۳۳ ) معلم کہ ذکر کوکسی وقت میں بھی اور کسی طریقہ پر بھی منوع نہیں کہا جا سکنا خواہ وہ کسی غیر مسنون یا بدی طریقہ پر بھی ہو۔ (فتح القدیری ا/ ۲۳۳ ) معلم کے خشرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ علامہ ابن نجیم نے فرمایا کہ دھیقت بدعت میں کسی کام کوجس کا ثبوت سلف سے تجمیر کا شوت بنالیا جائے۔ میرے نز دیک شخط ابن ہمام کی ہات اس لئے بھی زیادہ تو می ہم کہ کے طوادی میں متعددر دوایات ہیں جن میں سلف سے تجمیر کا شوت بھی ہم دی تجمیر کی جائے۔

بَىابُ فَحَسُلِ الْعَسَلِ فِى آيَّامِ التَّشُرِيُقِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ وَّاذْكُرُوا اللهُ فِى آيَّامٍ مَّعُلُوْمَتِ آيَّامُ الْعَشُرِ وَالْآيَّامُ الْسَعُدُودَاتُ آيَّامُ التَّشُرِيُقِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَوَابُوْ هُرَيْرَةَ يَخُرُجَانِ إِلَى السُّوُقِ فِى الْآيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرُ النَّاسُ بتَكْبِيُرِهِمَا وَكَبرَ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِى خَلْفَ النَّافِلةِ۔

(ایام ِتشریق میں عمل کی فضیلت کابیان ،اورابن عمبالؒ نے کہا، کہاللہ تعالیٰ کے قول واذ کسر وا اللہ فسی ایام معلومات میں دس دن مراد ہیں۔اورایام معدودات تشریق کے دن ہیں ،ابن عمرٌاورا بو ہر برہؓ ان دس دنوں میں ہازار نکلتے تھے،تو تکبیر کہتے تھے،لوگ انکی تکبیر کیساتھ تکبیر کہتے اور محمد بن علی نفل نماز دل کے بعد بھی تکمیر کہتے تھے۔

١١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَة قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ مُسْلِمٍ نِ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعُيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ
 ابُنِ عَبَّاسٌ عَنِ النَّبِي صَلِّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا ٱلْعَمَلُ فِى آيَامِ ٱلْحَضْلَ مِنْهَا فِى هَذِهِ قَالُوا وَلا الْجَهَادُ قَالَ وَلا الْجَهَادُ قَالَ
 وَلا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلَّ خَرَحَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرُجعَ بِشَىءٍ.

ترجمہ ۱۱۷۔ حضرت ابن عباس نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جوممل ان دنوں میں کیا ج ئے، اس ہے کوئی عمل انصل نہیں ہے ،لوگول نے سوال کیا ،کیا جہاد بھی نہیں ، آپ نے فر ، یا جہاد بھی نہیں ، بجز اس شخص کے جس نے اپنی جان و مال کو خطرے میں ڈالا۔اورکوئی چیز واپس لے کرندلوٹا۔

تشریج: حضرت شاہ صاحبؓ نے فرہایا: ہرعبادت ان پہلے دس ایام فری المجد میں، دوسر سے سال کے دنوں میں عبادت سے افضل و برتر ہے باعتبار اجر ونواب کے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ سال کے دنوں میں سے دس دن ذی المجد کے زیادہ افضل ہیں اور راتوں میں سے رمفان کی را تیں سب سے افغل ہیں۔ سلفِ صالح کا خاص عمل ان دنوں میں روز ہ اور تجبیر رہی ہے، کو یا صرف یہی دونوں ان دنوں کی خصوصی عبادت مجھی کئیں۔ پھر تحبیرات کا جموت شروع تاریخ ذی الحجہ ہے بھی ہوا ہے، کو یا وہ ان ایام کے لئے بطور شعار ہیں بلکہ ان کی شعاریت تلبید ہے بھی زیادہ ہے، للخذا متون فقہ میں جو صرف چندروز کی تجبیر کا ذکر ہے دہ بیان واجب ہاتی خصوصی وظیفہ اور وردس ہی دنوں کے لئے تحبیر ہے، لہذا امام ابوصنیفٹ ہے جو حضرت علی کے ارشاد "لا جسمعة و لا تشسر بق الا فی مصو جامع "کی وجہ ہے یہ فیصلہ مروی ہے کہ شرا کو تحبیر بھی شرا کو جمعہ ہیں، وہ بھی باعتبار وجوب کے ہورنے ظاہر ہے کہ تجبیرات کا جواز دیہات والوں کے لئے بھی ہے، کیونکہ ذکر الندکسی صال میں بھی منوع نہیں ہوسکا۔

پھر میں نے یہ بھی تنع کیا کہ آیاام صاحب کے سوابھی کسی نے تشریق سے مراد تکبیرات بھی لی ہیں ، تو ابوعبید کی ' غریب الحدیث' میں دیکھا کہ ان سے پوچھا گیا کہ قول حضرت علی لاجمعۃ ولاتشریق میں آشریق سے مراد تکبیر تشریق سواءِام صاحب کے اور بھی کسی نے لی ہے ، تو فرمایا کہ بیس ۔
حضرت نے فرمایا کہ بیا بوعبیدا مام احمر کے ہم عصراور ہم پلہ ہیں اور امام محمد سے بھی مستفید ہیں ، بہت می روایات وا صادیث و لغات وغیرہ ان سے بوچھی ہیں۔

فرمایا کدایام معلومات سے مراد پوراعشر و ذی الحجہ ہا ورایام معدودات سے مرادایام تشریق بین کیونکہ معدود کی پردال ہے۔ فوله و یکبو المناس بنتکبیو هما، پرفرمایا کدائ ہے اور دوسرے آٹار سے بھی جوامام بخاری آگے لارہے بیں بمعلوم ہوا کہ تجمیر میں دوسرے لوگوں کی بھی موافقت و بمنوائی مطلوب ہے (جس طرح تلبیہ میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی تلبیہ کہتا تھا تو اس کے وائیں بائیں والے بھی کہتے تھے جی کہ ذمین کے سارے حصول تک میسلسلہ بھی جاتا تھا (ترفری) اور سور و انبیاء میں حضرت داؤ دعلیہ السلام کے قصہ میں آتا ہے کہ جب وہ زبور پڑھتے یا تیج وتحمید کرتے تو بھاڑا ور پرندے و جانور بھی ان کے ساتھ آواز سے تیج پڑھنے تھے۔)

حعزت نے فرمایا کہ صدیمی مسلم سے ٹابت ہوا کہ بھان اللہ نصف میزان ہے اورایے ہی الحمد للہ بھی ،اور برولیت ترفدی اللہ اکبر ان دونوں کی برابر ہے، بعنی ہرایک کا دو گناہے کہ زمین ہے آسان تک کے سارے علاقہ کو بھر دیتا ہے، میر ہے زدیک اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ اکبر میں رفع صوت ہے اوراس میں دوسروں کی شرکت بھی ہوتی ہے۔ لہذا تکبیر کے وقت سارا جو زمین سے آسان تک بھر جاتا ہے، یہ خصوصیت دوسرے افرکار سیحان ،الحمد للہ وغیرہ میں نہیں ہے۔

آ مے بخاری کی حدیث میں پلی انملی اور یکمر انمکمر بھی آ رہاہے، جس سے معلوم ہوا کدان دنوں میں اولی تکمیر وتلبید ہی ہے، نہ بھی وتحمید ، اور تلبید کی طرح القدا کبر بمنز لہ شعار بھی ہے ، نبیج وتحمید میں یہ بات نہیں ہے۔

قوله ما العمل في ايام پرفرماياكدومرانسخ جوحاشيد پرے، وه يج نبيل معلوم جوتا، كيونكة تفصيل شي على نفسه باعتبارزمانة واحدىال ب

ا معادب ما دب مروقول كي تعميرات (عرفه كي من من من كاعمرتك) اور ما حين سن التول كي ( من عرف سن اوي ذي الجرى عمرتك) يه سب اختلاف واجب تعميرات من من اور بهتر ومتحب والعنل يمي من كتمبيرات كاور دسب دنول من اورزياد وسن ياد وركها جائ

حضرتؓ نے فرمایا کرتو لہ وکان ابن ممروابو ہریرہ بحز جان الی انسوق (انخ) ہے بھی معلوم ہوا کہ ان دنوں میں دفلیفہ اور ورد بی تکبیر تھا اور حصرت محمد بن علی باقر نفل ہوا کہ وہ نوافل کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے۔

حضرت نے تفسیر کثاف کے حوالدے یہ محل فر ، یا کہ بعض سلف نے قول باری تعالی و لنکبر و االلہ علمے ما هدا سے کامحمل خارج کی تھبیرات فاضلاکو بھی بتایا ہے۔ اور میرے نزد کی بد بہت اچھا کیا ہے۔ '' مؤلف''۔

ہے۔ علامہ خطابی وابن بطالؓ نے فرمایا کران ایام می تجمیر کا مقصدیہ ہے کہ اہل جاہلیت کا خلاف ہو کہ وہ ان دنوں ش اپنے بتوں کے نام پر ذبیحہ کیا کرتے تھے پس تجمیر کو ذبح مقد کا شعار ونشان بنادیا گیا ہ تا کہ ان ایام ذبح میں غیر اللہ کا نام ہی نہ آئے ،اور انقدا کبری کی صداہر وقت فضا میں گوجی رہے (عمد وس ۳۸۵/۳) للذا سي الدرس من المعلاد في سبيل الله فرايا كردوس عنرات بركوت بالاردى بالدرس من ذكرا يام عرفي العلي على الله المحتاد الله المعتاد في سبيل الله فربايا كردوس عنرات في ويدي كرد جهاد كي مفعوليت ال وجه عن الله في سبيل الله فربايا كردوس عن المال الدوزه اور تجير كودوس ونول كرسيا عمال بي وضيلت الله في فوت اوجائي كا يكن مير من ويك وجدي كران ايام كي فاص اعمال دوزه اور تجير كودوس ونول كرسيا عمال بي فضيلت الله كان كردي وفي في المحتاد الله عن الله عن المحتاد الله عن الله الله عن المحتاد الله عن المحتاد الله عن المحتاز الله عن المحتاد الله عن المحتاد الله عن المحتاد الله عن المحتاز الله عن المحتاد الله عن المحتاد المحتاد المحتاد المحتاد المحتاز الله المحتاد ا

٩ ١ - حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْم قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ اَنَسٌ قَالَ حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي بَكْرِ وِ الشَّقْفِي قَالَ سَالُتُ اللهُ اللهُ عَرَفًاتٍ عَنِ التَّلْبِيةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِي صَلِّح اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِّح اللهُ عَنْ التَّلْبِيةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِي صَلِّح اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِّم قَالَ كَانَ يُلَبِي المُلْبِي لَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ وَيُكْبِرُ المُكْبِرُ قَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ وَيُكْبِرُ المُكْبِرُ قَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ.

٩ ١٨ . حَدَّقَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّقَنَا عَمُرُ مُنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّقَنَا آبِى عَنُ عَاصِمٌ عَنُ حَفْصَةَ عَنُ أُمٌ عَطِيَّةَ قَالُتُ كُنَّا ثُولُم رَانُ نَخُوجُ الْحَيْضَ فَيَكُنُ خَلْفَ النَّاسِ كُنَّا ثُولُم رَانُ نَخُوجُ الْحَيْضَ فَيَكُنُ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرُنَ بِتَكْبِيُرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَاتِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهُرَتَهُ.
 فَيُكَبِّرُنَ بِتَكْبِيُرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَاتِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهُرَتَهُ.

تر جمہ کا او کھ کُوٹ بن الی بکر ثقفی روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ صبح کے وقت مٹی سے عرفات کو جارہے تھے تو میں نے انس بن مالک سے تلبیہ کے متعلق پوچھا کہ آپ لوگ نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کرتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ لبیک کہنے والا لبیک کہتا تو اس پرکوئی اعتراض نہ کرتا اور تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا تو اسے بھی کوئی برانہیں سمجھتا تھا۔

۔ ترجمہ ۹۱۸ دعفرت هفعہ، امام عطیہ ہے روایت کرتی ہیں کہ میں تھم دیا جاتا تھا کہ عید کے دن گھر سے تکلیں یہاں تک کہ کنواری عور تیں بھی اپنے پردہ سے باہر ہوتیں، اور حاکضہ عور تیں بھی گھر ہے باہر نکلتیں، لیں وہ مردوں کے پیچے رہتیں، اور مردوں کی تنہیر کے ساتھ تحبیر کہتیں اورانکی دعاؤں کے ساتھ دعا کرتیں،اس دن کی برکت اوراس کی پاکی کی امیدر کھتیں۔

تشریج:۔اس باب میں امام نی کی تکبیرات بیان ہوئیں، جو یوم عید کے بعد دون ہیں اگر جج کرنے والامنی سے ۱۱ ویں ذی الحجہ کو مکہ معظمہ واپس ہوا وراگر ۱۳ اکو آئے تو تین دن ہیں۔ دونوں صورتیں درست یں۔

قوله واذاغدات بتایا کدینوی تاریخ کی تجبیرے (عدوص ٣٨٣/٣)\_

قولہ و کان عمر پرحضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یمی وہ موقع استدلال ہے جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ سنت ان سب ہی ونوں کے اندر تمام اوقات میں تکبیر کہنا ہے اور بعد نمازوں والی تکبیر واجب ہے۔ قبولله و کان النساء یکبون پرفر مایا که یهاں سے پنیس نکلتا کی تورنیں تکبیر بلند آ داز ہے کہیں ، حدیثِ ترفر تی ہی اشارہ ای طرف ہے کہ جبر کا تھم صرف مردول کے لئے ہے اوروہ سنت مردول کے لئے ہی ہے، تورتوں کے لئے نہیں ،ای لئے اس پراجماع نقل ہوا کہ عورتیں تلبید ذور سے نہ کہیں اور حضرت میں درمختار ہے نقل ہوا کہ عورتیں تلبید ذور سے نہ کہیں اور حضرت ما نشہ و حضرت میمونہ ہے جونقل ہوا وہ اتفاقاً بھی ہوا ہوگا۔ لامع ص ۳۲/۲ میں درمختار ہے نقل ہوا کہ عورتیں بھی جماعت میں ہول تو بہت ہوا کہ کہااس لئے کہان کی آ واز مورتیں بھی جماعت میں ہول تو بہت ہوا کہ کہان کی آ واز میں جماعت میں ہول تو بہت و دانشوروں کے نزد کی تو حسن صوت کا فتنہ حسن صورت سے بھی بڑھا ہوا ہے۔افسوس ہے کہا ب یہ فتندر یڈیو وغیرہ کے ذریعہ ہر گھر میں داخل ہوگیا ہے، واللہ خیر حافظاً وہوارتم الراحمین ۔

قبولیہ مین بجدد ہا۔اس پرعلامہ عینی نے لکھا کہ عور تیں بھی عیدگاہ جائیں یانہ جا کیں؟اس کوہم مفصل ہاب شہودالحائض العیدین میں لکھ چکے ہیں۔(عمدہ ص۳۸۵/۳)انورالباری ص۸/۱۳۲ع ص۸/۱۵۱میں بھی یہ بحث پوری گزرچکی ہے۔

# بَابُ الصَّلْوِةِ إِلَى الْحَرُبَةِ يَوُمَ العِيد

(نیزے کی آڑ میں عید کے دن نماز پڑھنے کابیان)

#### ٩ ١٩. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيُّدُ اللهِ عَن البي عُمَر آنًا

اے ترندی باب ماجاء فی رفع الصوت باللبیۃ بیں صدیث ہے کہ جھے حضرت جبر میل علیہ السلام نے تھم کیا کہ میں اپنے اصحاب کواہلال یا تلبیہ بلند آ واز سے کہنے کا تھم کروں۔ پھر جس شان سے محابۂ کرام تلبیہ بلند آ واز ہے کہتے تھے کہ مثلاً حضرت عمر کے تلبیہ کی آ واز پہاڑوں کے درمیان گونجی تھی اور عام صحابہ اتنی زور ہے تلبیہ پڑھتے تھے کہ ان کی آ واز پڑجاتی تھی ، ووقو عور تول کے لئے کسی طرح بھی موزوں نہیں ہے۔

علامہ ابن تیمیہ نے فراوئ میں ار ۱۹۲۱ میں دعویٰ کیا کہ'' جمد ہے قبل کوئی سنب را قبر قول وفعل نبوی ہے تابہ ابنے ہی اس کئے جماہیرا تمہ نے بھی اس کو سلیم نیس کیا۔ اور عدم سنیت میں کا غیب بالک وشافتی اور اکثر اصحاب شافتی کا ہے اور امام احمد کا بھی مشہور غدب ہے البتہ ایک طاکفہ اصحاب احمد وشافتی نے استدلال کیا ہے؟ رکھت مانی جی اور اسحاب المحمد نے جا رکھیں ۔ انہوں نے امام احمد سے دوایت شدہ احادیث ہے بھی اس کے لئے استدلال کیا ہے؟ اس میں علامہ نے امام شافتی کی طرف نسبت غلط کی ہے اور اکثر بلکہ اکا براصحاب شافتی کا بھی مید نہ بہ بیس ہے، ابن القیم نے احتیاط کی اور لکھا کہ یہ فیم ب مالک و احمد کا مشہور دوایت میں اور ایک قول اصحاب شافتی کا ہے گرانہوں نے اس بات کو حذف کر دیا کہ ایک طاکفہ اصحاب احمد نے بھی ارکھت اور دوسرے نے بہ صلیم کی اس کے مقابیرا تمد ہے جماہیرا تمد ہے بھی اور دوسرے نے بہ صلیم کی اس کے مقابیرا تمد ہے جماہیرا تمد ہے تعالی علامہ بابن تیمیہ ہے دی کہ جماہیرا تمد جو سنیت کے قائل تھے، ان کو منز بتا دیا۔

علامه ابن القیم نے اعتراف کیا کہ ابن تیمیہ نے اپنجد امجد کے مسئلہ کی تغلیط کی ہے۔ آپ نے بینجی دعویٰ کیا کہ ضبط سنن صلوٰ ہ کا اعتماٰ اگر نے والے کسی محدث نے بھی معتمل ابن الجد کو سنب قبلیہ جعد کے بیش نہیں کیا، حالا نکداس کو جد امجد نے بھی منتمی میں پیش کیا ہے دیکھو بستان میں ا/ ۱۳۸۵۔ اور وہ اپنے علیہ مستقل باب صلوٰ ہ قبل الجمعہ کے لئے قائم کر کے آٹار مرفوعہ وموہ فیرو دروایت کے ہیں۔ (ص هید سے کہیں زیادہ اعلیٰ قدر محدث شعبیرا بن ابی شیبہ نے بھی مستقل باب صلوٰ ہ قبل الجمعہ کے لئے قائم کر کے آٹار مرفوعہ وموہ فیرو دروایت کے ہیں۔ (ص ۱۳۱/۲) وہ تو ابن ماجہ سے بھی زیادہ عالی قدر اور سارے اصحاب صحاح کے استاذ حدیث ہیں۔ علامہ نے یہ بھی لکھا کہ ابن ماجہ کے افرادا کثر غیر سے بھی مبالغہ ب اور یہاں تو حدیث ابن ماجہ کی تائید بہت سے دوسرے آٹار مرفوعہ وموہو فہ ہے ہو بھی ہے۔ البذا وہ تو کسی طرح بھی افراد غیر صحیحہ میں سے نہیں ہو کئی ہے۔

چنانچے صدیت جابر بخاری میں ۱۲ سے اور ترزی و بخاری کے تراجم ابواب میں جوت سنب قبلیہ کی طرف مشیر ہیں اورابوداؤ دکی حدیث میں حضرت ابن عمر کا سیار شاوبھی روایت ہوا کہ جس طرح میں نماز جعد ہے تبل نماز پڑھتا ہوں حضور علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے۔ (بذل میں ۱۹۸ میں تفصیل ہے )۔ علامہ بنوری نے لکھا کہ اسمح القولین کا دعویٰ بھی ابن القیم کا مجاز فہ (انگل کے درجہ کی چیز ) ہے جس کا حال مغنی ابن قد امداور مجموع النودی کے مطالعہ ہے ہوگا۔ (معارف میں ۱۲/۴ مع دیگر دلائل) اس مسئلہ میں سب ہے بہتر دلائل و جوابات اعلاء اسٹن جلدے میں قابل مطالعہ ہیں، جن سے تابت ہوتا ہے کہ ابن القیم کا دعویٰ بابیۃ عدم سدیب نماز قبل جمد ہم لحاظ ہے۔ النَّبِيُّ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تُوكَزُلَهُ الْحَرْبَةُ قُدَّامَهُ يَوُمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ثُمَّ يُصَلِّيّ.

#### بَابُ حَمُلِ الْعَنَزَةِ وَالْحَرُبَةِ بَيْنَ يَدَى الْإِمَامِ يَوُمَ الْعِيْدِ (نيزهاوربرچي) كامام كرما من عيد كدن لے جائے كابيان)

٩٢٠. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدُّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْعَمْرِ وِنِ الْآوُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوُلِيْدُ فَالَ حَدَّثَنَا الْوُلِيْدُ فَالَ عَدْنُو وَسَلَّمَ يَغُدُو إِلَى الْمُصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحمَلُ وَتُنْصَبُ اللهُ صَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا.
 بالمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا.

ترجمہ ۹۱۹۔ حضرت ابن عرِّروایت کرتے ہیں کہ پی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے سامنے عیدالفطراور عیدِ قربان کے دن نیز ہ گاڑا جا تا تھا، پھراس کے سامنے آیٹماز پڑھتے ہتھے۔

تشری :علامی گئے نے لکھا کہ بیصدیث باب سرۃ الامام سرۃ لمن طفد (صام) بھی گزر چکی ہے اور باب الصلوۃ الی الحربۃ (صام) بیں بھی گزری ہے (عمدہ ص۳۸۲/۳) پہلے امام بخاری نے آلات حرب کے عیدو غیرہ اجتاعات کے موقع پرساتھ رکھنے کی کراہت کا باب باندھاتھا، شایدای لئے یہاں باب لائے کہ اگر نیزہ وغیرہ سے سرّہ کا کام نماز عید کے لئے لیاجائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

ترجمہ ۹۲- حضرت ابن عمرٌ دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلے اللہ علیہ دسلم عیدگاہ کی طرف منج کو جاتے۔ اور نیز وان کے آگے لے کر چلتے اور عیدگاہ میں ان کے سامنے نصب کیا جاتا تھا، پھراس کے سامنے آپ نماز پڑھتے تھے۔

غرض بخاری کے ابواب میں تضادیاا شکال کی بات نہیں ہے کیونکہ ممانعت کی وجوہ اور تھیں اور جواز کے اسباب دوسرے ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

# بَابُ خُرُو جِ النِسَآءِ وَالحُيَّضِ إِلَى المُصَلِّح

#### (عورتوں اور جا ئضه عورتوں کاعیدگاہ جانے کا بیان)

٩٢١. حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اَيُّوْبَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أُمَّ عَطِيَّةً قَالَتُ الْمُولَةِ مَا دُنُ وَيَدُ اللهِ عَنُ حَفْصَةً بِنَحُومٍ وَزَادَ فِى حَدِيثِ حَفْصَةً قَالَ قَالَتِ الْمُعَلَّقِ وَعَنُ اللهُ عَنُ حَفْصَةً بِنَحُومٍ وَزَادَ فِى حَدِيثِ حَفْصَةً قَالَ قَالَتِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُصَلِّى.
 الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ النَّحُدُورِ وَيَعْتَذِلْنَ الْمُحَيِّضُ الْمُصَلِّى.

ترجمه ا٩٢ حضرت ام عطية في فرمايا، كه بمين علم دياجاتا تفاكه بم جوان بردے والى عورتوں كو باہر نكاليس ، اور ايوب سے

بواسطہ حفصہ اس طرح روایت ہے اور حفصہ کی روایت میں اس قدر زیادہ ہے کہ حضرت حفصہ نے کہا کہ جوان اور پردے والی عور تیں ( نکالی جاتی تخییں ) اور حا کھنہ عور تیس نماز کی جگہ سے علیحدہ رہتی تغییں۔

تشری : د مفرت شاہ صاحب نے فرمایا: مسلد ہدایہ بھی ہے کہ عود توں کا نماز کے لئے نکلنا جائز ہے آگرائی ہوفتنہ ہے، ہدایہ بھی تفصیل اس طرح ہے کہ عود توں کے لئے جماعت کی نماز وں بھی جا کر شرکت کرنا مکر وہ نے بعنی جوان عود توں کے لئے کہ عکہ اس بھی فتند کا اندیشہ ہے۔ ( کہ خود جہنا ہوں گی یا مروان کی وجہ ہے جہنا ہوں گے ) البت امام ایو صنیف ہے نزد کید بوڑھی عور تیں فجر مغرب وعشا کی نماز وں بھی شرکت کے لئے نکل سکتی ہیں، صاحبین فرماتے ہیں کہ ان کا لکٹنا تمام نماز وں کے لئے جائز ہے، کہ نکہ فتند کا ڈرنیس، کہ ان کی طرف کسی کو رغبت نہیں ہوتی، البذا کم وہ نہ ہوگا جیسا کہ عید کے لئے ان کا لکٹنا جائز ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ فاس فاجر و جہوت پرست لوگوں کے فتند سے عود توں کی عصمت بچانا ہے، اور ان کا کام بی آ وارہ گردی ہے۔ اس لئے دن کے اوقات بھی ان کا فتنہ زیادہ ہے، اس لئے ظہر، عصر اور جمعہ اور مخرب کے وقت جو اور عشاء کا وقت آ وارہ مزاج کوگوں کے سونے کا وقت ہے اور مغرب کے وقت ہو اور مشرب کے وقت کے دارہ مزاج کوگوں کے سونے کا وقت ہے اور مغرب کے وقت ہو اور مشرب کے وقت میں منوفیت ہوتی ہے اور برخلاف جمد کے عید کی اجازت اس لئے ہے کہ اس کی نماز کہلے میدان اور جنگل میں ہوتی ہے، دہاں کو من سے دور دہیں گی اس لئے کر اہت نہ ہوگی۔ (بدار ہیں ا/ کا اباب الا مامہ )۔

عاشیہ میں مزید کھا کہ بظاہراعتراض ہوسکتا ہے کہ جس طرح ہوڑھی مورتوں کے لئے تین وقتوں میں فتر نہیں ہے، جوان مورتوں کے لئے بخداور لئے بھی نہ ہوگا تو ان اوقات میں ان کو بھی اجازت ہونی چاہئے۔ جواب یہ ہے کہ گمان غالب ہے فاسق فاجرلوگ جوانوں کے لئے نینداور کھانے چنے کو چھوڑ دیں گے، بوڑھیوں کے لئے اس کا اختال نہ ہونے کے برابر ہے، لہذا جوان مورتوں کے حق میں فتندوفسا داغلب ہے۔ امام شافع کے خزد دیک مورتوں کی شرکت عبد کے لئے زیاد وتوسع ہے اس کو ہم آ مے صدیت میں سے تن کر کریں گے۔ ان شاہ اللہ۔

\_\_\_\_ ہارے حاشیہ میں ہے کہ امام شافق کے نزدیک نی زیماعت کے لئے مورتوں کا لکلتا مباح ہے، کیونکہ نی اکرم صلے الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا" الله کی بندیوں کومساجد میں جانے سے مت روکو"۔ حنفیہ کا استدلال اس سے کہ باوجود حدیث ندکور کے بھی حضرت مرحورتوں کو بعجہ فتنہ کے نکلنے سے روکتے تھے۔ (نہایہ )

